

www.kitabmart.in

#### ہم تو قرآن میں وہی چیز نازل کرتے ہیں جومومنوں کیلیئے سراسر شفااور رحمت ہے۔ (بنی اسرائیل آیت ۸۲)

# نَجَاةُ اللَّا ارَيُرِ ۱۱۳ مروں کی تلاوت کی نضیات اور اس کے مطالب

جمع وترتیب مولانا فٹار حسین اور مولانا غلام مجم<sup>ر مب</sup>لغی

ناشر: تعلیمات الل بیت مجد حیدری، سنده مدرسة الاسلام، شارع لیافت کراچی۔

نجاةُ الدّ ارين نام كتاب: مولانا نثار حسين اور مولانا غلام محم مبتغى جح وترتيب: جة الاسلام والمسلمين أقائ شيخ حافظ حسين توري نظر ثانی: جِة الاسلام آقائے شیخ مولانا محمصین رئیسی (پیش امام محفل مرتضی کراچی) سليم رضا تعادرت تعليمات إهل بيت ناشر: كپوزنك: كأظم حسين اوراعجاز حسين تصيح اردو: سیرعنکری زیدی . تعداد و اشاعت: رجب ۱۳۲۷ ه ستمبر ۲۰۰۵ء سال طبع: قيت: ••اروپي

بِسَمِ اللهِ الرُّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ لَا يَمَسُّلُهُ ﴿ إِلَّا الْمُطَهَرُ وُنَ وہی لوگ چھوتے ہیں جو پاک ہیں۔ سورہ واقعہ آیتہ 24

إِنَّا نَحُنُ نَزَّلُنَا الذِّكُرَ وَ إِنَّا لَهُ لَحُفِظُوُنَ بِينَا لَهُ لَحُفِظُوُنَ بِينَ - بِينَك بَم نِي اسْكِنَهُ بِإِن بِين - بِينَك بَم نِي اسْكِنَهُ بِإِن بِين - سورهُ حَرِآية ٩

اللَّهَمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّ اللِ مُحَمَّدٍ وَ عَجِّلُ فَرَجَهُمُ إِنِّىٰ تَارِكَ فِيُكُمُ الثَّقَلَيُنِ كَتَابَ اللَّه وَ عِتُرَتِیُ اَهُلَ بَيُتِیْ وَ إِنَّهُماً لَنُ يَّفُتَرِ قَا حَتَّی يَرِدَا عَلَّیَ اَهُلَ بَيُتِی وَ إِنَّهُماً لَنُ يَّفُتَرِ قَا حَتَّی يَرِدَا عَلَّیَ الْحَوْضَ فَلَا تُقَدِّ مُو هُماً فَتَهُلِكُوا وَ لَا تُقَصِّرُوُ عَنْهُماً فَتَهُلِكُوا وَ لَا تُقَصِّرُولُ عَنْهُما فَتَهُلِكُوا وَ لَا تُقَصِّرُولُ عَنْهُما فَتَهُلِكُوا وَ لَا تُقَرِّمُو هُمْ فَا نَّهُمُ اَعْلَمُ مِنْكُمُ عَنْهُما فَتَهُلِكُوا وَ لَا تُعَلِّمُو هُمُ فَا نَّهُمُ اَعْلَمُ مِنْكُمُ

میں تمہارے درمیان دو بیش قیمت چیزیں چھوڑ کر جارہا ہوں ایک اللہ کی کتاب اور دوسرتی میرے اہل بیت وہ ایک دوسرے سے جدانہیں ہوں گے حتیٰ کہ کہ حوض کو ٹر پر مجھ سے آملیں گے اگرتم ان سے آگے بڑھو گے یا ان سے پیچھے رہ جاؤ گے تو ہلاک ہوجاؤ گے انہیں پڑھانے کی کوشش نہ کرو کیونکہ وہ بتم سے زیادہ جانتے ہیں۔

> صحیح مسلم، کتاب الفضائل، باب فضائل علی بن ابی طالبٌ، ج۲، ص۲۲۳ محیح ترندی، ۳۲۸، صدیت۳۸۷

# فهرست

| مؤنبر | عثوان                                       | نبرشاد |
|-------|---------------------------------------------|--------|
| 10"   | حلاوت قرآن کی فضیلت                         | 1      |
| 19    | قرائت کے آداب                               | ۲      |
| M     | قرائت بین اخلاص                             | ۲      |
| rr    | ترجيل كالمطلب                               | r.     |
| ro    | ليم الله الزحمن الرجيم كي تغيير             | ۵      |
| rq    | کیا بھم اللہ سورہ حد کا جزء ہے              | Ÿ      |
| rı    | خدا کے نامول میں سے اللہ جامع تزین نام نے   | 4      |
| rr    | خدا کی ویگر صفات یسم الله بیس کیون ندگورشیس | ۸      |
| FY    | سوره حمد کی خصوصیات                         | 4      |
| rr    | مورہ بقرہ کے موضوعات                        | 1+     |
| 7"    | سوره بقره کی نصیلت                          | fl     |
| ro    | سوره آل عمراك                               | 11     |
| ra    | مورہ نساء کے بارے ہیں                       | 1      |
| MA    | سوره ما تكده                                | 10"    |
| 82    | سوره انعام                                  | 10     |
| rq    | سورہ اعراف ادر اس کی اہمیت                  | 14     |
| ۵۱    | سوره اتفال اوراس کی فضیلت                   | 14     |
| or    | سوره توبه                                   | IA     |
| or    | سورہ بیٹس کے مضاجین اور فضیات               | 19     |
| ۵۵    | سورہ ہود کے مضافین اور فضیلت                | r*     |
| 24    | اس سورہ جود نے جھے بوڑھا کردیا              | ri.    |
| ra    | اس کی فشیلت ۱                               | rr     |
| ۵۸    | مورہ رعد کے مضابین                          | rr     |

| www.kita | abmart.in | Plalour                            | rm        |
|----------|-----------|------------------------------------|-----------|
|          | TO THE    | اس کی نشیلت<br>اس کی نشیلت         |           |
|          | 4.        |                                    | ra        |
|          | 4.        | موده يوسف                          | . K.d     |
|          | Y•        | اس کی فضیلت                        | 14        |
|          | 71        | مورد بن امرائیل                    | rA.       |
|          | 40        | سوره بن اسرائیل کی فضیلت           | rq        |
|          | YF.       | سوره كهف كى فضيلت                  | r.        |
|          | YF.       | سوره مريم كي فضيلت                 | ri        |
|          | 71        | سوره طرکی فضیات                    | rr        |
|          | AP        | £ vis                              | rr        |
|          | 77        | موره حجر کے مضابین                 | rr        |
|          | NZ        | -نورونحل                           | ro        |
|          | 14        | ال سوره كي فضيات                   | *1        |
| 1        | YA.       | سورو انمياء                        | r2        |
|          | 44        | اس مودہ کے مضابین                  | rn        |
|          | 4.        | سوره کج                            | 1-9       |
|          | ۷1        | سورہ ج سے مضاطن اور مطالب          | /**       |
|          | Zr        | اس سورہ کی حلادت کے فضائل          | e1        |
| 2        | Zr        | سوره مومنون                        | rr        |
|          | 45        | اک کے متدرجات                      | or        |
|          | ۷۵.       | سوره لور                           | rr        |
|          | 44        | سوره لور کے مضامین                 | ra        |
|          | 44        | سوره فرقال کے مضامین               | P'4       |
|          | ۷۸.       | ال سوره کی فضیلت                   | 12        |
|          | ∠9        | سورہ شعراء کے مشدر جات             | <b>PA</b> |
|          | Δ+        | ال کی فشیلت                        | 14        |
| i¥.      | Al        | مورہ تمل کے مضابین اور اس کی قشیلت | ۵۰        |
|          | Ar        | مورہ تقص کے مضامین                 | ۱۵        |
|          |           |                                    |           |

#### www.kitabmart.in

| ٨٣    | فنسيلت تلاوت سوره نقص         | ar   |
|-------|-------------------------------|------|
| ۸۳    | حوره متكبوت سكے مضاخين        | 05   |
| ۸۵    | اس موره کی فضیلت              | ۵r   |
| AZ    | سورہ روم کے مندرجات اور فضیات | ۵۵   |
| AA-   | سورولقمان کے مضامین           | 24   |
| 9+    | اس سوره کی فضیلت              | ۵۷   |
| 91    | سوره محده                     | ۵۸   |
| 91    | اس سوره کی فضیات              | ۵٩   |
| 95    | مورہ احزاب کے مندرجات         | ٧.   |
| 95    | اس سوره کی فنسیلت             | Al   |
| 90    | poor                          | ' Yr |
| 90    | اس سوره کی فضیلت              | 41   |
| 94    | سورہ لیں سے مضابین            | 71   |
| 94    | اس سوره کی فضیلت              | 40   |
| 9.4   | سوروطفت محمضا ينن             | 44   |
| 99    | اس سوره کی نشیلت              | 44   |
| · (++ | سوره هم آ                     | YA   |
| 1+1   | ماس سوره کی فضیات             | 79   |
| 1-1-  | سوره زمرك مطالب اورمضائين     | 4.   |
| 1+17  | اس سوره کی فشیلت              | 41   |
| 1+4   | مورہ مومن کے مندرجات          | 4    |
| 1+4   | اس سوره کی فینسیلت            | 25   |
| 1.4   | سورہ شوزی کے مندرجات          | 20   |
| 1+4   | اس سوره کی فشیلت              | 20   |
| 1+9   | سوره حم سجد و کے مشدر جات     | 24   |
| m     | سورہ سیا کے مطالب             | 44   |
| 10"   | اس سوره کی فضیات              | 41   |
| 4144  | A 7                           | /9   |

|       | and the same of the same of             |            |
|-------|-----------------------------------------|------------|
| 110   | اک مورہ کی خلاوت کی قضیات               | ۸٠         |
| 110   | سوره وخالن                              | Al         |
| 114   | سورہ جاشہ کے مضامین                     | AF         |
| 114   | سوره جاشہ کی حلاوت کا ثواب              | ۸r         |
| IIA   | سورہ احقاف کے مضامین                    | ۸r         |
| 119   | سور و احقاف کے فضائل                    | AD         |
| (F+   | Aux                                     | YA         |
| IFI   | سورہ محمر میں تلاوت کی فضیلت            | 14         |
| IFF   | مورہ <del>فق</del> ے مطالب              | AA         |
| IF C' | ای سوره کی حلاوت کی فنشیلت              | 44         |
| iro   | مورہ جرات کے مطالب                      | 4+         |
| IP4   | ال سوره کی نشیلت                        | 91         |
| Ir Z  | سوره ق کی فضیات                         | 97         |
| Ir4   | مورہ ذاریات کے مطالب                    | 95         |
| ir.   | سوره طور                                | 90"        |
| 1171  | اس کی تلاوت کی قضیات                    | 4a         |
| Irr   | سوره والجخم                             | 97         |
| irr   | ال موره کی خلاوت کی فضیلت               | 92         |
| irr   | موره قر                                 | 9.4        |
| ira   | سوره رحمن اس کامضمون                    | . 99       |
| IFY   | اس موره کی تلاوت کی فشیلت               | <b>[**</b> |
| IT 4  | سوره واقغه                              | 1+1        |
| IF A  | اس موره کی تلاوت کی فضلت                | . I+r      |
| 10" * | مورہ عدید کے مشمولات                    | 1+1        |
| IFF   | ۔<br>سورہ محادلہ کے مضامین              | 1+1*       |
| 10°0° | יעור לי                                 | 1+0        |
| וריו  | مورہ محقہ کے مفایین                     | ۲+۱        |
| IP'A  | مرده میر کے مشابات<br>سوره صف کی افضیات | 1.4        |
|       |                                         |            |

| 17'9   | 28. 8199                       | 1+A     |
|--------|--------------------------------|---------|
| 10.    | اس کی قضیلت                    | * · ·   |
| IDI    | سوره منافقون كي فضيلت          | 11-     |
| ior    | سوره تغابن كى نسيات            | 111     |
| ior:   | سورہ طلاق کے مضاطن             | 111     |
| ior    | موره قريم كے مضافين            | ur-     |
| 102    | سوره ملك كي فضيلت              | 110     |
| IDA    | سوره القلم كي قضيات            | 110     |
| 109    | مورہ حاقہ کے مقباطن            | 414     |
| 1.41   | مورہ معادی کے مضافین           | 112     |
| 1417   | سورونوح كى فشيلت               | IIA     |
| 140    | مورہ جن کی مضاخین              | 119     |
| 144    | سور ہ مزل کے مطالب             | 11.     |
| MA     | مورہ مدیر سے مطالب             | 111     |
| 14.    | سورہ قیامت کے مظامین           | irr     |
| 141    | سورہ و پر کے مضاحین            | irr     |
| 128    | سورہ مرسلات کے فضائل           | irr     |
| 121"   | سورہ دیا کے فضائل              | 150     |
| 140    | سورہ ناز عات کی حلاوت کی فضیلت | IFY     |
| 144    | سوره عبس کی حلاوت کی نشیات     | 184     |
| 14A    | سورہ تکویر کے مضافین           | IFA     |
| 10+    | سورہ اتفطار کے مقبامین         | 11.9    |
| IAP    | سوره مطقفين كي نضيات           | 18.     |
| IAF    | سوره انشقاق کی فضیلت           | 11"1    |
| IAM    | سورہ بروج کے مضامین وفضلت      | 11-1    |
| IAO    | سورہ طارق کے مضامین ونسلت      | IFF     |
| FAI    | سورہ اعلی کے مضامین وقضیات     | ما ما ا |
| IAA    | موره عاشيه کی فضیات            | ıra     |
| 1/3/19 |                                |         |

| www.kitabmart.in | موده فجرشے مضافین               | IFY   |
|------------------|---------------------------------|-------|
| 19*              | موره بلد کے مضافین              | IFZ   |
| 198              | سورہ والفشس کے مضامین           | IFA   |
| 191"             | سورہ لیل کی حلادت کی فشیات      | 144   |
| 1917             | سوره منحى كيا تلاوت كي فضيات    | 1000  |
| 190              | سوره الم نشرح كي حلاوت كي فضيات | 161   |
| 194              | موره تين كي قرأت كي نضيلت       | 100   |
| 194              | سوره علق کی قرات کی نصیلت       | 10°Pm |
| 194              | موده قدد کی قرآت کی نصیلت       | irr   |
| F * *            | بنورہ البیٹ کے مطالب            | 100   |
| F*1              | مودہ زلزال کے مطالب             | 16.4  |
| F * P"           | مودہ عادیات کے مطالب            | 100 4 |
| r+a              | سورہ قارعة كى تلاوت كى فضيلت    | IN A  |
| F+4              | سورہ کار کی حلاوت کی فضیلت      | 1179  |
| r.2              | سوره عصر کی تلاوت کی قضیات      | 10-   |
| F+A              | سوره اعزو كالضيات               | IGI   |
| r1.              | سوره فيل كى فضيات               | IST   |
| rn =             | موره قراش كي الضيات             | ior   |
| FIF              | مورہ الماعون کے مطالب والمشاکل  | 100   |
| FIF              | مورہ کوٹر کے مطالب و فضائل      | 100   |
| riy              | مورہ کا فرون کے مطالب و فضائل   | 107   |
| FIA              | سوره نفسر کے قضائل              | 102   |
| P**              | سورہ لہب کے قضائل               | IOA   |
| rri              | مورہ اخلاص کے فضائل             | 109   |
| rra              | سورہ فلق کے مطالب               | 14*   |
| PFY              | سورہ والناس کے مطالب            | 141   |
| rrz              | اس سوره کی فضیلت                | 145   |

#### بسم اللدالرطن الرحيم

#### مقدمه

قرآن مجید پند و نصائح ، علم و مواعظ ، عبد وامثال اور احکام شریعت کا سر چشمہ ہے۔ اس لئے اسے پڑھنا سننا اور اس میں خور فکر جاری زندگی کا معمول ہونا چاہیئے ۔ارشاد الهی ہے جتنا با سانی قرآن پڑھ سکو پڑھ لیا کرو۔ تلاوت کا لوّاب کے بارے میں بے شار احادیث وارد ہوئی ہیں ۔بعض روایات زیرنظر کتاب میں ملاحظہ فرما کینگے۔

حضرت امام حسین کا ارشاد ہے کہ جو شخص قیام نماز میں قرآن کی ایک آیت کی علاوت کرے تو اس کے نامۂ اعمال میں ہر حرف کے بدلے میں سوددا نیکیاں کھی جاتی ہے۔ اگر نماز کے علاوہ پڑھے تو خداء مثان ہر حرف کے بدلے میں دی ۱۰ نیکیاں اور فقط سے تو بھی ہر حرف کے بدلے میں نیکی لکھتا ہے۔

تلادت کا مقصد صرف قرآنی الفاظ کو زبان پر جاری کرنانہیں بلکہ پڑھے تا کہ سمجھ سکے ا سمجھے تا کہ عمل کرسکے عمل کریں تا کہ قیامت میں سرخرد ہوسکے۔اخلاقی ردحانی علمی عملی بصیرت حاصل کرسکے اس لئے دوران تلادت آ داب شرائط کا خیال رکھنا بھی لازی ہے۔چاہے ظاہری آ داب ہوں مثلاً با دضو ہونا الاعوذ ب اللہ پڑھنا کھارج وقف وقوانین کا خیال رکھنا چاہے۔

باطنی آداب

جوزياده اجم بمثلاً

- (۱) تصور کرنا که خدا میرے سامنے حاضر ہے مجھے تھم دے رہا ہے۔
  - (٢) يدخيال ركھ كدقر آن عام كتاب نبين بدخدا كا كلام بـ

- (٣) علاوت على نازل كرنے والے خالقيت عظمت كا تصور
- (۱۷) مفات میں خور فکر خالق ہے تو خالفیت کا دائرہ کتنا وسی ہے،رازق ہے راز قیت دائرہ کہاں تک محیط ہے۔
  - (۵) آیة رحت بی گذرے سوال رحت آیة عذاب پر پنچے تو بناہ مانگنا۔
- (۱) فقص سے عبرت لینا اپنے اور تظیق کرنا کہیں وہ برائیاں میرے اندر موجود تو نہیں جس کی وجہ سے ہم <u>پر گزشتہ عذاب</u> نازل ہوا تھا۔
- (2) وه امور جوقرآن جنی کی راه میں مانع ان کا قلع قبع سیلے کریں۔ جسے تقلید تعصب فکری جمود وغیرہ۔

زیر نظر کتاب ہم سب کو ان مطالب کی طرف توجہ دلائی گی ۔ جیسے فاضل محترم مولانا غلام محم مبلغی نے بڑی محنت اور خلوص سے جمع کیا ہے آ حاویث اور ان کی تغییر پر کمال اصل محبت کی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ محترم قار کین اس سے استفادہ کریٹے ہماری دعا ہے کہ فاضل محترم کی کوشش کو قبول فرمائیں۔

مزيد دين مقدس كى خدمت كى توفيق عطا فرما كيل \_

وغا کو والسلام محد حسین رئیسی پیش امام محفل مرتضی کراچی ۔

# بسم الله الرحمن الرحيم

#### مقدمه

جب ہم علوم کے استے عظیم سرمائے کے مالک ہیں اور ہمارے پاس قرآن اور صدیث کے ایسے اظمینان بخش فرانے اور منالع موجود ہیں کہ جن کی سند کا سلبلہ خود قرآن اور معلم قرآن یعنی محمد والی بخش فرانے اور منالع موجود ہیں کہ جن کی سند کا سلبلہ خود قرآن اور معلم قرآن یعنی محمد والی محمد کی حصول کیلئے مناسب نمی کہ ہم وو مرول کی فکری میراث پر حریصا نہ نظری جما عیں اور مقاصد کی حصول کیلئے فیرول کے آگے ہاتھ بھیلا کیس علوم کا جو گرامیما سرمایہ خود ہمارے پاس موجود ہے اے ممل طور پر اپناتے ہوئے بقائی حیات اور تابندہ حیات اور حصول مقصد انسانیت اور ارتقاء کی منازلوں پر اپناتے ہوئے بقائے حیات اور تابندہ حیات اور حصول مقصد انسانیت اور ارتقاء کی منازلوں کے سنر کی سمیل کیلئے اس مرمایہ سے عافل نہ رہے اور اے نظر انداز نہ کریں۔ اپنے مدادک اور شیع سے اوراک کیلئے اس مرمایہ سے عافل نہ رہے اور اے نظر انداز نہ کریں۔ اپنے مدادک اور شیع سے بے اعتمالی نہ برتیں اور احساس کمتری کے زیر اثر آئیس بھلا نہ بیضیں مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے عظیم اور گرال قدر علی سرمائے پر نظر رکھیں۔

زیر نظر کتاب اس لحاظ سے بالخضوص ہے بے حد اہم اور عظیم ہے اس میں آسانی
کتاب کے تمام سوروں کے فوائد اور خصوصیات اور اس کے مضافین اور اہم نکات کے بارے
میں بحث کی گئی ہے۔ اور قرآن صامت کے ساتھ ساتھ قرآن ناطق سے بھی آگاہی حاصلی کی
ہے اور جرسورة قرآنی کے ساتھ معلم قرآن یعنی محد والی فحد کی حدیث مبارک نقل کی گئی ہے
تاکہ موضین کیلئے جبتو کرنے میں وقت پیش ندآ جائے۔

یہ کتاب قرآن مجید کی عظمت اس کی معجزانہ حیثیت اور بالخصوص ان سوروں کی تلاوت
کی افادیت اور روحانی مریضوں کے ساتھ جسمانی مرض کے لئے مکسل شفا کا بیغام کے ساتھ
طبیت آخر ہونے کا اعلان ساتی ہے۔تاکہ عاشقان قرآن اپنی تمام جائز مقاصد کے حصول کیلئے
اس علمی خزانے کی سوروں سے فیض حاصل کریں اور مادی دنیا کے تمام پریٹانیوں کا ازالہ
کرکیس۔

# بهم الله الرحمن الرحيم

# تلاوت ِقرآن کی فضیلت

رسول خدا کی ایک وصیت طاوت قرآن کے بارے بی ہے آپ کے فرمایا یاعلی ہر حالت میں اور آن کی طاحت میں قرآن کی طاحت میں قرآن کی طاحت و تلاوت و تد ہر در معانی واسرار قرآن کی طاحت و تلاوت و تد ہر در معانی واسرار قرآن کی فضیلت اتن زیادہ ہے کہ جاری ٹاقس سجھ میں نہیں آ سکتی اور صرف اہلی بیت ہی ہے اس سلسلے میں جو روایات وارد ہوئی ہیں اتن گنجائش اس مختصری کتاب کے اندر نہیں ہے یہاں اختصار کے ساتھ چندروایات کا ذکر کیا جاتا ہے۔

#### امام جعفر صادق عليد السلام في فرمايا:

کُافِیُ بِاِسُنَادِهِ عَنُ آبِی عَبُدِ اللّه عَلَیْهِ السَّلَامُ قَالَ ٱلْقُرُآنُ
عَهُدُ اللّه ِ اِلَی خَلُقِهِ فَقَد ُ یَنْبَغیِ لِلْمَرُءِ الْمُسُلِمِ آنُ یَنْظُرَ
فِی عَهُدِهِ وَ آنُ یَقُرَأً مِنْهُ فِی کُلِّ یَوْمٍ خَمُسِیْنَ آیَةً
(رَجہ: امام جعفر صادق نے فرمایا قرآن ضا کا وہ عہدے جواس کی گلوق سے لیا گیا ہے
لہذا مرد سلمان کواس عہد کودیکھنا چاہے اور پچاس آیت روز پڑھنی چاہے۔)
زہری کا بیان ہے کہ میں نے امام جاد کوبیان کرتے ہوئے ساکہ فرمارہے سے قرآنی آیات
فرانہ ہیں جب بھی کوئی فرانہ کھولا جائے تو شعیس اس میں دیکھنا چاہے۔

(چیل حدیث صفی ۱۹۱۳)

ان دونوں حدیثوں سے ظاہر ہیہ ہے کہ آنیوں میں تدبر اور ان کے معانی میں تظریبت اچھی بات ہے آیات محکمہ البتیہ میں تدبر تظر معارف و تقم کا سمجھنا تو حید کا فہم و افہام ہی سب تغییر بالرائے کے علادہ ہے تغییر بالرائے کا مطلب اہل بیت (وہ ہی جو کلام اللی کے مخاطب ہیں) سے تمسک کے بغیر اصحاب رائے اور خواہشات و فاسدہ کے مطابق قر آنی آینوں کی تغییر کرنا ہے ۔ آیات بیل غور و قکر کے لئے بھی آیت کافی ہے

اَفَلاَ يَتَدَ بَّرُونَ اللَّهُرُانَ اَمُ عَلَى قُلُوبِ اَقُفَالُها (قرآن مِن غور وَفَر كون نمِين كرت كيا ولول پر تالے گلے ہوئ ميں۔ بمين قرآن مِن غور وَفَر كون نمين كرت كيا ولوں پر تالے گلے ہوئ مِن مِن قرآت مِن غور وَفَر كے لئے بہت تاكيد كى گئ ہے چناچہ حضرت على ہے منقول ہے اس قرآت مِن مَن مُؤلَد فير نمين ہے جس مِن تَظرف ہو۔)

#### امام محد باقر تے فرمایا:

وَ بِإِسُنَا دِهِ عَنُ آبِى جَعُفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ مَنُ قَرَا عَشُرَ آيَاتٍ فِى لَيَلَةٍ لَمْ يُكُتَبُ مِنَ الْغَافِلِيْنَ وَمَنُ قَرَا خَمُسِيْنَ آيَة كُتِبَ مِنَ الْخَاشِعِيْنَ وَمَنُ قَرَأً خَمُسِيْنَ آيَة كُتِبَ مِنَ الْخَاشِعِيْنَ وَمَنُ قَرَأً ثَلَاثَ مِأَةً آيَةٍ كُتِبَ مَنَ المُخْتَهِدِيُنَ وَمَنُ قَرَأً خَمُسُونَ وَمَنُ قَرَأً خَمُسَما ثَةِ آيَةٍ كُتِبَ مَنَ المُخْتَهِدِيُنَ وَمَنُ قَرَأً الْفَ آيَةٍ كُتِبَ لَهُ قِنُطَارٌ مِنُ كُتِبَ مَنَ المُخْتَهِدِيُنَ وَمَنُ قَرَأً الْفَ آيَةٍ كُتِبَ لَهُ قِنُطَارٌ مِنُ كُتِبَ مَنَ المُخْتَهِدِيُنَ وَمَنُ قَرَأً الْفَ آيَةٍ كُتِبَ لَهُ وَمُنُ قَرَا اللهِ مِنْ ذَهُبٍ بِرِ ّ الْقِنْطَارُ خَمُسَةً عَشَرَ الْفَ خَمُسُونَ الْفَ مِثُقَالٍ مِنُ ذَهُبٍ وَ المُثَقَالُ الرَبْعَة " وَ عِشُرُونَ قِيُرَاطَأَلَصَغَرُهَا مِثُلُ جَبَلِ الْحُدٍ و وَالْمِثْقَالُ الرَبْعَة " وَ عِشُرُونَ قِيُرَاطَأَلَصَغَرُهَا مِثُلُ جَبَلِ الْحُدٍ و وَالْمِثْقَالُ الرَبْعَة " وَ عِشُرُونَ قِيُرَاطَأَلَصَغَرُهَا مِثُلُ جَبَلِ الْحَدِ و الْمُثَقَالُ اللهُ مَبَلِ الْحَدِ و الْمُثَقَالُ اللهُ عَلَى اللهُ مَنَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ الْمُعَلِيْنَ السَّمَاءِ وَالْلَاصُ فَا مُنْ اللَّهُ الْمُ اللهُ الْمُ الْمَالُولُ اللهُ الْمُعَلِيْنَ السَّمَاءِ وَالْلَاصُ اللهُ المُنْ اللهُ ا

(امام باقر نے فرمایا حضرت رسول خدا کا ارشاد ہے جو فض رات میں 10 وی انتہاں کی تلاوت کرے اس کو غافلوں میں نہیں لکھا جاتا اور جو بچاس آ بیوں کی تلاوت کرے اس کو غافلوں میں نہیں لکھا جاتا اور جو بچاس آ بیوں کی تلاوت کرے اس کو ذاکر بین میں لکھا جاتا ہے جو دوسو آ بیوں کو پڑھے اس کو قائنین میں لکھا جاتا ہے جو دوسو آ بیوں کو پڑھے اس کو فائن بین لکھا جاتا ہے اور جو ٹین سو آ بیوں کو پڑھے اس کو فائن بین لکھا جاتا ہے اور جو بائی موائن ہو آ بیوں کو پڑھے اس کو مجتبد مین میں لکھا جاتا ہے اور جو ایک بڑار میں لکھا جاتا ہے اور جو ایک قبطار کھا جاتا ہے اور جو ایک بڑار آ بیات کی تلاوت کر بی اس کے نیکیوں کا ایک قبطار کھا جاتا ہے ایک قبطار پندرہ بڑار مشقال سونے کا ہوتا ہے ۔ ایک مشقال موائن ہوتا ہے ۔ ایک مشقال موائن ہوتا ہے ۔ ایک مشقال کو جو ایک قبراط کوہ احد کے شل ہوتا ہے ۔ اور سب سے بڑا اتنا ہوتا ہے جفتا فاصلہ زمین و آ سان کے درمیان ہوتا ہے ۔)

بہت کی روایات بیں ہے کہ روز محشر قرآن بہت ہی خوبصورت شکل بیل آئے گا
اہل قرآن اور علاوت کرنے والوں کی شفاعت کرے گا۔ حدیث بیل ہے جوشن جوانی بیل
علاوت قرآن کرتا ہے قرآن اس کے گوشت اور خون بیل داخل ہوجاتا ہے اور خدا وند عالم اس کو
صخابات کرام کے ساتھ نکو کاروں بیل ہے قرار دیتا ہے اور قیاست بیل قرآن اس کی پناہ ہے
قرآن خدا کے سامنے کہ گا یا لئے والے ہر عامل نے اپنا اجر پالیا سوائے میرے اوپر عمل کرنے
والوں کے پیس تو اپنی بہترین عطا ان کو مرحمت فرما تب خدا اس کولباس بہشت ہے دولباس اس
کو پینائے گا اور اس کے سر پر تائی کرامت رکے گا اور خطاب کرے گا کیا تو راشی ہوگیا قرآن
غلد کو با کیں ہیں بھر وہ بہشت میں جائے گا اور اس سے کہا جائے گا خلاوت کراور ایک ورجہ اوپر
قرآن سے خطاب ہوگا کیا ہیں نے اس کو مقامات تک پہونچا دیا اور تو راشی ہوگیا قرآن
آ بھر قرآن سے خطاب ہوگا کیا ہیں نے اس کو مقامات تک پہونچا دیا اور تو راشی ہوگیا قرآن

قرآن پاک ایما قانون ہے جو دین اور دنیا میں لوگوں کی اصلاح کا کفیل اور انگی دنیوی و اخروی سعادت کا ضامن ہے۔اس کی ہزایت ہدایت کا سرچشمہ اور رحمت کا منتج ہے لہذا جس سمی کو دائمی سعاوت کا حصول اور دین و دنیا کی فلاح و کامیابی عزیز ہوتو اس کا فرض ہے کہ
دن رات میں سی بھی وقت کتاب البی سے غافل شہو۔اس کی آیات بینات کا دھیان رکھے اور
اپنی سوچ کو اسکے سانچ میں ڈھال لے تا کہ قرآن کریم کی روشن میں ایسی کامیابی حاصل
کر سکے جس کی نہ کوئی حد ہے نہ انتہا کیونکہ یہ وہ شجارت ہے جس میں گھائے کا امکان نہیں۔

کر سکے جس کی نہ کوئی حد ہے نہ انتہا کیونکہ یہ وہ شجارت ہے جس میں گھائے کا امکان نہیں۔

میرے چھے امام کی حدیث ہے کہ آپ آنے فرمایا: قرآن انسانوں کی زندگی اور معادت کا دستورالعمل ہے جو اللہ نے اپنے بندوں کیلئے بنایا ہے للبذا ہرمسلمان کو چاہے کہ اپنی فسد داری کا خیال رکھے اور ہرروز قرآن مجید کی پچاس آیات کی تلاوت کرے تا کہ گناموں سے ڈھوبے ہوے دل کی ظلمت کدے کونور قرآن سے روشن اور فکر قرآن سے منور ہو جائے۔

اکیک اور جگرآپ نے فرمایا۔آخر اس بی کیا دشواری ہے کہ کوئی تاجر جو بازار میں اپنے کاروبار میں مصروف رہتا ہے واپس آکر اس وقت تک ندسوے جب تک قرآن کی ایک سورت ند پڑھ لے۔ اگر وہ ایسا کریگا تو ہر آیت کی عوض دس شکیاں اسکے نامہ عمل میں کھی جائیگی اور دس برائیاں اسکے نامہ اعمال سے مٹادئی جائے گی۔

ایک اور جگرآپ نے فرمایا۔ کہ قرآن کی تلاوت ضرور کرو کیونکہ جتنی قرآن کی آیتیں ہیں۔ اشنے ہی جنت میں ورج ہیں۔ قیامت کے دن قرآن پڑھنے والے کو جکم ہوگا کہ پڑھتا جا اور ترقی کرتا جا جب وہ ایک آیت پڑھے گا تو اسکا ایک ورجہ بلند ہوگا۔ کتب حدیث میں اس طرح کی روایات بکثرت ہیں۔ جس کا جی چاہے وہاں دیکھ لے اور بحارالا نوار کی انیسویں جلد میں ایسی روایات کی بڑی تعداد جمع کردی گئ ہے قارئین اس سے استفاد کرسکتے ہیں۔

احادیث میں گھروں میں قرآن پڑھنے کی جونسیات آئی ہے اس میں بہی راز ہے کہ اس طرح اسلام کی شان طاہر ہوتی ہے اور دوسروں کو بھی تلادت کا شوق پیدا ہوتا ہے۔ جب کوئی فخص اپنے گھر میں قرآن شریف پڑھتا ہے تو لا محالد اسکے بیوی اسکے بیچ بھی پڑھنے گئتے ہیں۔ اس طرح تلادت کا شوق بوستنا اور پھیلنا جاتا ہے۔ اگر قرآن کی تلاوت کیلئے مجھ مقام مخصوص کردیے جائیں تو ہر شخص کو ہر دفت تلاوت کی سبولت میسر ہوگی۔ تلاوت قرآن کو اسلام کی اشاعت میں برا وخل ہے شاید اس میں ایک اور راز بھی ہے۔ اور وہ ہے ایک دیلی شار کا قیام کیونکہ جب سنج ،شام گھرول سے قرآن پڑھنے کی آوازیں بلند ہوگی تو سننے والوں کے ولوں میں اسلام کی عظمت قائم ہوگی۔ اور وہ ہربہتی میں قرآن پڑھنے والوں کی آوازوں سے متاثر ہو نگے۔گھروں میں قرآن کی تلاوت کے وقر کے متعلق احادیث میں ہے کہ جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے۔ اور اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے وہاں خیر برکت میں اضافہ ہوتا ہے اس گھر میں فرشتے آتے ہیں۔ اور وہاں سے شیطان بھا گ جاتے ہیں آسان والوں کو وہ گھر ایسا چکتا ہوا نظر آتا ہے جیسا زمین والوں کو کوئی ستارہ چمکتا نظر آتا ہے اور جس گھر میں قر آن نہیں پڑھا جاتا ہے اور الله كا نام نبيس ليا جاتا۔ اسكى بركت كم بوجاتى ہے فرشتے اس كلر كو چيور كر چلے جاتے ہيں۔ اور وہاں شیطان بیرا کر لیتے ہیں۔اور قرآن مجید کی علاوت کے ساتھ معافی خور وفکر کی بھی تاکید ہے۔ کتاب اللہ اور سنت صیح میں قرآن کے معانی میں تفکر تذہر اور اسکے اعلی مقاصد کو ایچی طرح مجھے اوران برغور فکر کرنے کی بدی تاکید آئی ہے۔

ارشاد خداوندی ہے:

آفَلَا یَتَدَ بَّرُوَنَ الْقُرُانَ آمٌ عَلَی قُلُوْبِ آقُفَالُهَا ( کیا بہلوگ قرآن پسفورنیس کرتے یا ان کے دلوں پرتھل گھے ہوئے ہیں۔) اس آیت میں قرآن پرخود وقکر نہ کرنے والوں کی شدید مزمت کی گئی ہے۔ صدیت میں ابن عہاس سے دوایت ہے کہ دمول ضدا نے فرمایا۔

#### آعُرِبُ الْقُرُانَ وَالْتَمِسُوا غَرَائِبَهَ

(قرآن کو بلند آوازے پڑھوادر اسکے پوشیدہ معانی اور عجائب و دفائیق تلاش کرو۔) ابوعبدالرحن سلمی سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں۔ کہ جو صحابہ سمیں پڑھایا کرتے تھے انہوں نے ہم سے بیان کیا کہ ہم رسول گیاک سے ایک وقت میں دس آیا ہے پڑھتے تھے تو آنخضرت گلی دس آیا ہے اس وقت تک نہیں پڑھاتے تھے جب تک ہم پہلی دس آیا ہے علمی اور عملی تمام پہلووں سے واقفیت حاصل نہیں کر لیتے تھے۔ اور کیا کہنا اس حدیث کا کہ

تفکر الساعة خير" من عبادة سنه اور تفکر الساعة خير" من قيام ليلة (اس ليئ كرفرى انسان كومنزل بتاتا ب فكرى انسان كو بلاكت سے بچاتا ہے۔ فكر انسان كى كاميانى كاسحر ہے۔فكر انسان كى آبادى كاشجر ہے۔فكرى ايمان كاشمر ہے۔ فكر يى بدايات كا اثر ہے۔فكر بى روحانيت كا سرچشمہ ہے۔)

# قرائت کے آ داپ

قرآن کی قرائت کا مقصد ہے کہ داول میں اس کی صورت فقش ہوجائے اس کے احکام داوان کے الرات مرتب ہول اس کی دعویش جاگزیں ہوجا کیں اور سے بات اس دقت تک حاصل نہیں ہوگی جب تک قرائیت کے آداب کا لخاظ نہ کیا جائے ادر آداب کا مطلب سے ہرگز میں ہوگی جب میں مطلب سے ہرگز نہیں ہوگی ہے کہ ساری توجہ حروف کے نہیں ہے جیسا کہ بعض قاریوں کے ذہن میں سے بات بیٹی ہوئی ہے کہ ساری توجہ حروف کے مخارج ادر ادائے الفاظ کی طرف رکھی جائے اس طرح کے معنی اور غور و فکر تو کی خود تجوید بھی باطل ہوجائے بلکہ بہت سے کلمات اپنی اصلی صورت سے خارج ہوکر دوسری صورت میں دھل

جا کیں اور مادہ وصورت بالکل بدل جائے اور یہ بھی شیطان کی ایک مکاری ہے کہ عبادت گزار انسان کو آخر عمر تک الفاظ قرآن میں سرگرم رکھتا ہے نزول قرآن کے مقصد اوامر و نوائی کی حقیقت معارف حقہ کی طرف وعوت اور اخلاقی حنہ سے میدم عافل بناویتا ہے بچپاس سال کی قرائت کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ شدت تغلیظ اور اس میں تشدید کی بنا پرصورت کلام سے بالکل خارج ہوکر ایک عجیب وغریب صورت اس نے پیدا کرلی ہے اور یہ سب بیکا رہ ہو بلکہ قارب ہو کہ اور او آ واب بیں جو شریعت مطہرہ میں منظور شدہ بین اور ان میں بہترین صورت یہ ہے کہ آیات میں تدیر و تھر کرے عبرت حاصل کی جائے جیسا کہ پہلے اس کی طرف اشارہ کیا جائے جیسا کہ پہلے اس کی طرف اشارہ کیا جائے جیسا کہ پہلے اس کی طرف اشارہ کیا جائے جیسا کہ پہلے اس کی طرف اشارہ کیا جائے جیسا کہ پہلے اس کی طرف اشارہ کیا جائے جیسا کہ پہلے اس کی طرف اشارہ کیا جائے جیسا کہ پہلے اس کی طرف اشارہ کیا جائے ہیں۔

#### "امام جعفر صادق سے منقول ہے

کافی میں امام صادق ہے منقول ہے اس قرآن کے اندر ہدایت کے منارے تاریکی کے چراغ موجود میں لہذاصاحب نظر اپنی آتھوں کوجوائی دے اور نور قرآن سے استفادہ کے لئے اپنی آتھوں کو کھولے اس لئے کہ قرآن میں قلب بصیر کی حیات ہے جس طرح تاریکیوں میں چلنے والانور سے روشی حاصل کرتا ہے۔

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنُ رَسُولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فِي حَدِيثٍ قَالَ مَنُ تَعَلَّمَ القُورُانَ فَلَمْ يَعُمَلُ بِهِ و الْثَرَ عَلَيْهِ حُبُ الدُّنْيَا وَزَيْنَتَهَا اِستَوْجَبَ سَخَطَ اللهِ وَكَانَ فِي الدَّنْيَا وَزَيْنَتَهَا اِستَوْجَبَ سَخَطَ اللهِ وَكَانَ فِي الدَّرْجَةِ مَعَ الْيَهُودِ وَ نَصارَى الَّذِيْنَ يَنُبِذُونَ كِتَابَ اللهِ

وَرَاءَ ظُهُوُرِهِمُ

(رمول خدانے فرمایا جوقر آن یکھ کراس برعمل نہ کرے دنیا کی محبت و زینت کواس پر مقدم

کرے وہ خدا کی ناراضکی کامستحق ہوگا اور یہود و انصاری کے ساتھ ان کے درجہ میں ہوگا جو
کتاب کو پس پشت ڈال دیتے ہیں اور جو تلاوت قرآن لوگوں کو دکھانے اور دنیا طلبی کے لیے
کرے وہ قیامت میں خدا ہے ایسے چیرے کے ساتھ ملا قات کرے گا جس میں گوشت نہ ہوگا
بڈی بی بڈی ہوگی اور قرآن کو اس کے بیچھے رکھا جائے گا یہاں تک کے قرآن اس کو جہنم میں
وکھیل دے گا اور وہ شخص دوز خیوں کے ساتھ دوز خ میں گر جائے گا۔)

### قرائت میں اخلاص

الاوت قرآن کا لازی اوب جو ولول پراٹر انداز ہوتا ہے اور جس کے بغیر عمل کی کوئی قیت نہیں ہوا کرتی بلکہ عمل برباد و باطل و موجب نارائطگی خدا ہوتا ہے دہ اخلاص ہے اور یہی مقامات اخروک کا سرمایہ اور تجارت آخرت <u>کار اس المال ہے</u> اس سلسلے میں بھی اخبار اہل بیت میں بہت تاکید آئی ہے ان میں سے بیر حدیث ہے جو کافی میں ہے۔

وَبِاسُنَادِهِ عَنُ آبِى جَعُفَرٍ عَلَيُهِ السَّلَامُ قَالَ قُرَّاءُ الْقُرُآنِ ثَلَاثَة " رَجُل" قَرَءَ الْقُرُانَ فَا تَّخَذَهُ بَضَاعَةً وَاستَدَرَّبِهِ الْمَلُوكَ وَاستَطَالَ بِهِ عَلَى النَّاسِ وَرَجَل " قَرَأَ الْقُرُانَ فَحَفِظَ حُرُوفَهُ وَ ضَيَّعَ حُدُودَهُ وَ آقَامَهُ إِقَامَةَ الْقَدَرَحِ فَلَا كَثَرَ اللَّهُ مُرُوفَهُ وَ ضَيَّعَ حُدُودَهُ وَ آقَامَهُ إِقَامَةَ الْقُدَرَحِ فَلَا كَثَرَ اللَّهُ هُولَاءِ مِنْ حَمَلَةِ الْقُرَانِ وَرَجُل " قَرَأَ الْقُرُانَ فَوَضَعَ دَوَاءَ الْقُرُانِ عَلَى دَاءِ قَلْبِهِ فَاسَهَدَ بِهِ لَيْلَهُ وَاظُمَا بِهِ نَهَارَهُ الْقُرُانِ عَلَى دَاءِ قَلْبِهِ فَاسَهَدَ بِهِ لَيْلَهُ وَاظُمَا بِهِ نَهَارَهُ وَقَامَ أَولَانَ فَوَضَعَ دَوَاءَ وَقَامَ بِهِ فِي مَنْ فِرَا شِهِ فَبُاولَئِكَ وَقَامَ بِهِ فَيْ فَرَا شِهِ فَبُاولَيْكَ

یدُفَعُ اللّهُ الْعَزِینُ الْجَبّارُ الْبَلَاءَ وَبِاً ولَیْكَ یُدِیُلُ اللّهُ الْفَیْتَ مِنَ السَّمَاءِ فَوَاللَّهِ مَنَ الْاَعُدَاءِ وَ بِاُولِیْكَ یُدُولُ اللّهُ الْفَیْتَ مِنَ السَّمَاءِ فَوَاللَّهِ لَهَوَّلَاءِ فِی قُرَّءِ الْقُرُانِ اَعَرُّ مِنَ الْکِبَرِیَتِ الْاحْمَرِ لَا اللّهُ الْفَیْتُ مِنَ الْکِبَرِیَتِ الْاحْمَرِ لَا اللّهُ الْفَیْدَ مِنَ الْکِبَرِیَتِ الْاحْمَرِ (المَامِحُد باقر فرماتے ہیں قاریان قرآن کی تین تعمیل ہیں ایک وہ گردہ ہے جو قرآئت کو مرمایہ معیشت بناتا ہے اور اس کے زریعہ بادشاہوں سے رقم بورتا ہے اور اوگوں پر برائی جناتا ہے ورمرا گروہ وہ ہے جو قرآئ کے قروف وصورت کی مفاظت کرتا ہے گرائ کے مود کو برباد کرتا ہے اور اس کو لی پشت ڈال دیتے ہیں جسے سوار اپنی تیروں کو اپنی پیٹے پر لکا صورت کی حفاظ ان قرآن کی تعدا دزیادہ نہ کرے تیم اگروہ وہ ہے قرآن کی تلاوت کرتا ہے خدا ان کی تلاوت کرتا

صدود کو برباد کرتا ہے ادر اس کو بس پشت ڈال دیتے ہیں جیسے سوا راپئی تیروں کو اپٹی چیٹے پر لکا
لیتا ہے خدا ایسے حالما ن قرآن کی تعدا د زیادہ نہ کرے تیسرا گردہ وہ ہے قرآن کی تلاوت کرتا
ہے ادر اس کو درد دل کا علاج قرار دیتا ہے اس کے لیے شب بیداری کرتا ہے دن کو روزہ رکھتا
ہے محبدوں میں حاضری دیتا ہے اپنے بستر پرنہیں سوتا اس جیسے لوگوں کے واسطہ سے خدا بلاؤں
کو دور کرتا ہے اور وشمنوں کے خلاف غلبہ عطا کرتا ہے آئمان سے یائی برساتا ہے خدا کی فتم مید

وَمَنُ قَرَأً اللَّقُرُانَ وَلَمْ يَعُمَلُ بِهِ حَشَرَهُ اللَّهُ يَوُمَ الُقِيَامَةِ أَعُمٰى فَيَقُولُ يُؤمَ اللَّهِ يَوْمَ اللَّهِ يَارَبُ لِمَ حَشَرُ تَنِي اَعُمٰى وَ قَدُ كُنْتُ بَصِيْراً قَالَ فَيَقُولُ يُارَبُ لِمَ حَشَرُ تَنِي اَعُمٰى وَ قَدُ كُنْتُ بَصِيْراً قَالَ

اوگ قاریاں قرآن کے درمیان کبریت احرے زیادہ عزیز ہیں۔)

كَذْلِكَ آتَتُكَ آيْاتُنَا فَنَسِيُتَهَا وَكَذْلِكَ الْيَوْمَ تُنُسُ فَيُوْمَرُ

بِهِ إِلَى النَّارِ

(اور جو قرآن پڑھ کراس پڑمل نہ کرے خدا اس کو قیامت میں اندھامحشور کرے گا دہ کیے گایالنے والے مجھے اندھا کیول محشور کیا میں تو بیٹا تھا خدا کیے گا جس طرح میری آئیتیں تیرے پاس آتی تھیں اور تو ان کو بھلا دیتا تھا ای طرح آج تجھ کو بھلا دیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد اس کو دوزخ میں ڈال دینے کا تھم دیا جائے گا۔)

وَمَنُ قَرَأَ الْقُرُانَ اِبْتِغَاءَ وَجُهِ اللّهِ وَتَفَقُّها فِي الدّينِ كَانَ لَهُ مِنَ الثّوَابِ مِثُلُ جِمِيعٍ مَااَعُطِىَ الدّينِ كَانَ لَهُ مِنَ الثّوَابِ مِثُلُ جِمِيعٍ مَااَعُطِىَ الْمَلَا يَكَةُ وَالْاَنْبِياءَ وَالْمُرْسَلُونَ الْمَلَا يَكَةُ وَالْاَنْبِياءَ وَالْمُرْسَلُونَ لَا عَالَى اللهِ المُلَا اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى النّارِ الشَّدُ عَنَى اللّهُ عَلَى النّارِ الشَدُ عَنَا اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى النّارِ الشَدُ عَنَا اللّهِ عَلَى النّارِ الشَدُ عَنَا اللّهِ عَلَى النّارِ السَّدَ عَنَا اللهُ عَلَى النّارِ السَّدَ عَلَى اللّهِ عَلَى النّارِ السَّدَ عَنَى النّارِ الشَدُ عَنَا اللهُ عَلَى النّارِ الشَدُ عَنَا اللّهِ عَلَى النّارِ السَّدَ عَنَى النّارِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى النّارِ اللهُ عَلَى النّارِ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى وَ سَخَطِهِ عَنَى اللّهُ عَلَيْهِ وَ سَخَطِهِ وَ سَخَلَيْهُ وَ سَخَطِهِ وَ سَخَطِهِ وَ سَخَلَيْهُ وَ سَخَلَا اللّهِ عَلَيْهِ وَ سَخَلَيْهِ وَ سَخَلَيْهِ وَ سَخَلَاهِ وَ اللّهِ عَلَيْهِ وَ سَخَلَيْهِ وَ سَخَلَيْهِ وَ سَخَلَيْهِ وَ سَخَطِهِ وَ سَنَا اللّهِ عَلَيْهِ وَ سَنَا اللّهِ عَلَيْهِ وَ سَخَلَيْهُ وَ سَنَا اللّهِ عَلَيْهِ وَ سَنَا اللّهِ عَلَيْهِ وَ سَنَا اللّهِ عَلَيْهِ وَ سَنَا اللّهِ عَلَيْهِ وَ سَنَا اللّهِ عَلَهُ وَ سَنَا اللّهِ عَلَيْهِ وَ سَنَا اللّهِ عَلَيْهُ وَ سَنَا اللّهِ عَلَيْهِ وَ سَنَا اللهُ اللهِ عَلَيْهُ وَ اللّهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ عَلَيْهُ وَا سَاحَاهُ اللهُ اللّه

(ادر جوریا کاری ادر دوسرول کو سنانے کے لئے قرآن سیکھے ادر اس کا مقصد بیوتو فول سے جھڑا کرنا علما پر فخر کرنا اور طلب دنیا کرنا مقصود ہو تو قیامت کے دن خدا اس کی ہڈیوں کو منتشر کردے گا اور دوزخ میں اس سے زیادہ شدید عذاب والا کوئی نہ ہوگا ادر عذاب کی کوئی بھی حتم یاتی نہیں ہوگی جس سے خدا اینے خصہ اور ناراضگی کی وجہ سے اس پر عذاب نہ کرے۔)

# ترتیل کا مطلب

قرائت کے آواب میں سے جونفس میں موجب تا شیر بھی ہے اور قاری کو اسکی پابندی

كرنى چاہيئے تر تيل بھى ہے اور اس كا مطلب جيسا كەحديث ميں ہے سرعت و تجيل اور ستى و مفرط کے درمیان ایک متوسط طریقہ ہے جس سے کلمات ایک دوسرے سے متمیز ہوجا تیں۔ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ يِعْقُونَ بِإِسُنَادِهِ عَنْ عَبُدِاللَّهِ بُن سُلَيُمَانَ قَالَ سَالُتُ أَبْا عَبُدِاللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعْالَى وَ رَيِّلِ الْقُرُانَ تَرُ تِيُلًا قَالَ قَالَ آمِيْرُالُمُوْمِنِيْنَ عَلَيُهِ السَّلَامُ تُبِيَّنُهُ تِبَيْانَا (تَبَييُنَا) وَلَا تُهَذِّهِ هَذَّ الشِّعُرِ وَلَا تَنُشُرُهُ نَشُرَ الرَّمَلِ وَلٰكِنُ آفُزعُو قُلُوبَكُمُ الْقَاسِيَةَ وَلَا يَكُنُ هَمُّ آحَدِ

كُمُ آخِرَ السُّوْرَةِ

( کافی میں ہے عبداللہ سلیمان کہتے ہیں میں نے امام جعفر صادق سے اس آیت رَيِّل الْقُرُآنَ تَرُيِّيلًا اور قرآن كو با قاعده تشبر تشبر كرية ها كرو كا مطلب يوجها تو آپ نے فرمایا حضرت علی کا ارشاد ہے اس کو واضح کر کے بیٹھا کروبعض نسخوں میں جیانا اور بعض میں تبییا آیا ہے شعر کی طرح جلدی ند کرواور ریگ کی طرح اس کے اجزا کو پر اگذہ نہ کروالبتہ ا پنے سخت ولول کو ڈراؤ اور تمھارا مقصد فتم سورہ نہ ہؤ کہ کسی طرح جلدی سے فتم ہوجائے یا بلکہ چند دنوں میں قرآن کو فتم کرلیا جائے۔)

لہذا جو مخص کلام خدا کی قرائت کرنا جاہتا ہے اور آیات الہیہ ہے اپنے سخت دل کا علاج کرنا چاہتا ہے اور کلام جامع النی ہے اپنے قلبی امراضی کا علاج کرنا جاہتا ہے اور اس فیبی مصباح متیر سے نور ہدایت حاصل کرنا جا ہتا ہے اور اس آسانی نور علی نور سے اخروی مقامات اور مدارج کمالید کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کو جاہتے اس کے ظاہری و باطنی اسباب کو قراہم كرے اورصورى ومعنوى آواب كوفراہم كرے تلاوت قرآن كى توفيق بوئى تو اس كے معانى و

مطالب ومقاصد اور اس کے اوامر و تو ائی و وعظ سے کلیہ عاقل نہ ہو ایسا نہ ہو کہ جن آ پیوں میں اوصاف جہنم اور عذاب الیم یا بہشت و کیفیات نعیم کا ذکر ہوتا ہے ان سے ہمارا کوئی عملاً ربط عی نہ ہو اس کے ظاہری آ داب سے بھی غفلت نہ برتے اور نعوذ بااللہ ناول کی کتابوں کو پڑھنے کا قرآن مجید کی تلاوت سے ذیادہ شوق نہ ہو۔

# بِسُمِ اللهِ الرَّحَمْنِ الرَّحِيْمِ كَتْفير

تمام لوگوں میں بے رسم ہے کہ ہراہم اور اجھے کام کا آغاز کی بزرگ کے نام سے کرتے ہیں کی عظیم محارت کی پہلی این اس اس فض کا نام پر رکھی جاتی ہے جس سے بہت زیادہ قلبی لگاؤ ہو لینی اس کام کو اپنی پندیدہ شخصیت کے نام منسوب کردیے ہیں مگر کیا بہتر نہیں کہ کسی پروگرام کو دوام بخشے اور کسی مشن کو برقرار رکھنے کے لئے الی ہتی ہے منسوب کیا جائے جو پائیدار بھیشہ رہنے والی ہواور جس کی ذات میں فنا کا گزر نہ ہواس جہان کی تمام موجودات کہتگی پذیر ہیں اور زوال کی طرف رواں دواں ہیں صرف وہی چیز باقی رہ جائے گی جو اس ذات لایزال سے وابستہ ہوگی انبیاء و مرسلین کے نام باقی ہیں تو پر وردکار عالم سے رشتہ جوڑنے اور عدالت و حقیقت پر قائم رہنے کی وجہ سے اور بے دہ رشتہ ہے جو زوال آشنا نہیں اگر حاتم کا نام باقی ہی ہو سخاوت کے باعث جو زوال پزیر نہیں تمام موجودات ہیں سے فقط ذات خدا از لی و ابدی ہاں گئے جائے کہ تمام امور کو اس کے نام سے شروع کیا جائے اس کے ساتے ہی

اس لئے قرآن کا آغاز بیشم الله الو خمن الوجیم سے بوتا ہے۔اپنا امورکو برائے نام خدا سے دائت جوڑنا چاہئے کیونکہ یہ برائے نام خدا سے دائت جوڑنا چاہئے کیونکہ یہ ربط انسان کو چھے راستہ پر چلائے گا اور ہرتم کی مجردی سے باز رکھے گا ایسا کام یقیناً بحیل کو پنچے

گا اور باعث برکت ہوگا کہی وجہ ہے کہ رسول اللہ کی مشہور حدیث میں ہم پڑھتے ہیں'۔ کُلُّ آمَٰںٍ فِنِی مِبَالٍ لَمْ یَذَ کُرُ فِینُهِ السُمُ اللَّهِ فَلَهُ وَ اَبُقَٰںُ (جوبھی اہم کام خدا کے نام کے بغیر شروع ہوگا ناکای سے ہمکنار ہوگا۔) حضرت امیرالمونیمن'' اس حدیث کوکو بیان کرنے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں انسان جس کام کو انجام دینا چاہے تو ہم اللہ کہنا چاہے اور جو کمل خدا کے نام سے شروع ہو وہ مبارک

امام ہاقر فرماتے ہیں جب کوئی کام شروع کرنے لگو بڑا ہو یا چھوٹا بسم اللہ کہو تا کہ وہ ہابر کت بھی ہوادر پر ازامن وسلاتی بھی۔

خلاصہ یہ کہ کسی عمل کی پائیداری و بقا اس کے ربط خدا سے وابستہ ہے اس مناسب سے جب خدادند تعالٰی نے پیفیبر اکرم پر پہلی وی نازل فرمائی تو اٹھیں تھم دیا کہ تبلیغ اسلام کی عظیم ذمہ داری کوخذا کے نام سے شروع کریں۔

اِقُرَأُ بِاسُمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ

ہم دیکھتے ہیں کہ جب تعجب خیز اور نہایت سخت طوفان کے عالم میں حصرت نوح علیہ السلام کشتی پر سوار ہوئے پانی کی موجیس پہاڑوں کی طرح بلند تھیں اور ہر لحظ بے شار خطرات کا سامنا تھا ایسے میں منزل مقصود تک تینیخے اور مشکلات پر قابد پانے کیلئے آپ نے اپنے ساتھیوں کو تھم دیا

> وَقَالَ ارُكَبُو فَيُهَا بِسُمِ اللَّهِ مَجُرِهَا وَمُرُسْهَا ( مُثْنَ كَ عِلْتَ ادرركَ يَمُ اللَّهُو) هُوداً يِن ٣ قِيْلَ يَا نُوْحُ اهْبِطُ بِسَلَامٍ مِّنْا وَ

بَرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَى أُمَمٍ مِّمَّنُ مُعَكَ (حَكَم مِوَالَ نُوحَ كُثْنَى سے ہماری طرف سے سلاحی اور بركات كے ساتھ اپنے ساتھيوں كے ہمراہ انزو۔) هودا آيت ۴۸ جناب سليمان نے جب ملك سباكو خط لكھا تو اس كا سرنامہ بهم اللہ بى كو قرار ديا۔

اندہ مِنُ سُلَیْمَان وَ اِنّه بِسَمِ اللّهِ الرَّحَمْنِ الرَّحِیْمِ

(بیراسلہ ہِ سلیمان کی طرف ہے اور بے شک بیہ پیٹم اللّهِ الزّنمٰن الرَّحْمِم)

اس بنا پر قرآن کیم کی تمام سورتوں کی ابتداء ہم اللہ ہے ہوتی ہے تا کہ نوع بشرک برایت و سعاوت کا اصلی مقصد کامیابی ہے ہمکنار ہو اور ابغیر کمی نقصان کے انجام پر ہر ہو صرف سورہ تو بالی سورہ ہے جس کی ابتداء بی ہمیں ہم الله نظر نہیں آتی کیونکہ اس کا آغاز ملکہ کے محرص اور معاہدہ شکنوں ہے اعلان جنگ کے ساتھ ہورہا ہے لہذا ایسے موقع پر خدا کی صفات رحمان و رحم کا ذکر مناسب نہیں ۔ یہاں ایک کئے کی طرف توجہ ضروری ہے وہ بید کہ ہر جگہ ہم الله کہا جاتا ہے ہم الخالق یا ہم الرزاق وغیرہ نہیں کہا جاتا ۔ اس کی وجہ بیہ ہو کہ لفظ الله خدا کے تمام اساء اور صفات کا جامع ہے اس کی تفصیل عنقریب آگی اللہ کے علاوہ دوسرے نام بعض تمام اساء اور صفات کا جامع ہے اس کی تفصیل عنقریب آگی اللہ کے علاوہ دوسرے نام بعض تمام اساء اور صفات کا جامع ہے اس کی تفصیل عنقریب آگی اللہ کے علاوہ دوسرے نام بعض تمام اساء اور صفات کا جامع ہے اس کی تفصیل عنقریب آگی اللہ کے علاوہ دوسرے نام بعض تمام اساء اور صفات کا جامع ہے اس کی تفصیل عنقری اس سے یہ حقیقت بھی واضع ہوجاتی ہے کہالات کی اشارہ کرتے ہیں مثلاً خلاقیت رحمت وغیرہ اس سے یہ حقیقت بھی واضع ہوجاتی ہو مان کہا جام کی ابتداء بیں ہم اللہ کہنا جہاں خدا سے طلب مدد کیلئے ہے دہاں اس کے نام سے شروع کرنے کے لئے بھی ہے آگر جہ جارے برزگ مفسرین نے طلب مدد ادر شروع کرنے کے لئے بھی ہے آگر جہ جارے برزگ مفسرین نے طلب مدد ادر شروع کرنے کے لئے بھی ہے آگر جہ جارے برزگ مفسرین نے طلب مدد ادر شروع کرنے کے لئے بھی ہے آگر جہ جارے برزگ مفسرین نے طلب مدد ادر شروع کرنے کے لئے بھی ہو گوری کرنے کے لئے بھی ہے آگر جہ جارہے برزگ مفسرین نے طلب مدد ادر شروع کرنے کے لئے بھی ہے آگر جہ جارہے برزگ مفسرین نے طلب مدد ادر شروع کرنے کے لئے بھی ہے آگر جہ جارہے برزگ مفسرین نے طلب مدد ادر شروع کرنے کے لئے بھی کے اس کی بیان کی بیان کی دورہ کی کے دورہ کی کے کام

ایک دوسرے سے جدا قرار دیا ہے اور ہر ایک نے بہال پر کوئی ایک مفہوم مراد لیا ہے لیکن

حقیقت میں ہرمفہوم کی برگشت ایک ہی چیز کی طرف ہے خلاصہ بید کہ آغاز کرنا اور مدو حابہنا ہروو

مفہوم یہاں پر لازم وملزوم ہیں۔ بہر طال جب تمام کام خداکی قدرت کے مجروسہ پرشروع کے

طافت محسون کرنے لگتے ہیں زیادہ مطمئن ہو کر کوشش کرتے ہیں بری سے بری مشکلات کا خوف نہیں رہتا اور مایوی پیدائییں ہوتی اور اس کے ساتھ ساتھ اس سے انسان کی نیت اور عمل زیادہ باک اور زیادہ خالص رہتا ہے۔ اس آیت کی تغییر میں جتنی گفتگو کی جائے کم ہے کیونک مشہور ہے کہ حضرت علی ابتدائے شب سے صبح تک این عہاس کے سامنے ہم اللہ کی تغییر بیان فرماتے رہے صبح ہوئی تو آپ ہم اللہ کی بائے آگے نہیں برھے بھے آئے ضرت ہی کا ایک ارشاد فرماتے رہے کے ویگر مسائل پر گفتگو ہے ہم یہاں اس بحث کو نتم کرتے ہیں آئندہ مباحث میں اس ملسلے کے دیگر مسائل پر گفتگو کریں گے۔

عبداللہ ابن کی امیرالمؤمنین کے خین میں سے تھے ایک مرتبہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ہم اللہ کے بغیر اس چاریائی پر بیٹھ گئے جو دہاں پڑی تھی اچا تک دہ جھکے اور زمین پر آگرے ان کا سر پہت گیا حضرت علی نے سر پر ہاتھ بھیرا تو ان کا زخم مندل ہوگیا آپ نے فرمایا تہمیں معلوم نہیں کہ بی اگرم نے ضدا کی طرف سے یہ حدیث جھے سے بیان قرمائی ہے کہ جو کام نام خدا کے بغیر شروع کیا جائے ہے انجام رہتا ہے عبداللہ کہتے ہیں میں نے عرض کیا میرے ماں باپ آپ پر قربان میں یہ جانتا ہوں اور اب کے بعد بھراسے ترک نہ کروں گا آپ میرے در ہوگئے۔

امام جعفر صادق نے ای حدیث کو بیان کرتے ہوئے قرمایا اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جائے ہوئے فرمایا اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جائے ہے۔ جارے بعض شیعہ کام کی ابتداء میں ہم اللہ ترک کردیتے ہیں اور خدا انھیں کمی تکلیف میں مبتلا کردیتا ہے تاکہ وہ بیدار ہو اور ساتھ ساتھ بیاطلی بھی ان کے ناسر عمل سے دھو ڈالی جائے۔ (سفینہ الحار جلد اول ص ۱۳۳۲)

# كيا بسم اللدسوره حمد كاجزء ب

شیعہ علماء ومحققین میں اس سئلے میں کوئی اختلاف نہیں کہ بسم اللہ سورہ حمد اور ویگر سورہ قرآن کا بڑء ہے۔

بہم اللہ کا متن تمام سورتوں کی ابتداء ہیں جبت ہونا اصولی طور پر اس بات کا زندہ اور ہے کہ یہ جز قرآن ہیں کوئی اضافی چیز نہیں آگھی گئی اور ہم اللہ زمانہ یہ بین معلوم ہے کہ متن قرآن ہیں کوئی اضافی چیز نہیں آگھی گئی اور ہم اللہ زمانہ یہ بین ہے کر اب تک سورتوں کی ابتداء ہیں موجود ہے باتی رہے علی اہلسنت تو صاحب تغییر المنار نے ان کے اقوال درج کے ہیں جن کی تفصیل پچر یوں ہے گزشتہ علی الل مکہ فقہا قاری حضرات جن میں ابن کثیر بھی شامل ہیں الل کوف کے قراء ہیں سے عاصم اور الل مکہ فقہا قاری حضرات جن میں ابن کثیر بھی شامل ہیں الل کوف کے قراء ہیں سے عاصم اور کسائی اور الل مدید ہیں سے بعض صحاب اور تا بعین ای طرح شافی اپنی کتاب جدید ہیں اور اس کے پیر و کار نیز ٹوری اور احمد اپنے قول میں اس بات کے معتقد ہیں کہ ہم اللہ جز سورہ نہیں اس طرح علی ابن عباس عبداللہ بن عمر اور اس طرح علی ابن عباس عبداللہ بن عمر اور علی تا بعین ہیں سے سعید بن جبیرای نظر ہے کے قائل سے ۔

اب ہم بعض روایات پیش کرتے ہیں جوشیعہ وئی طرف سے اس سلسلے میں نقل ہوئی ہیں ۔ہمیں اعتراف ہے کہ اس همن میں تمام احادیث کے ذکر کی بیہاں مخوائش نہیں اور ان کا تعلق فقہی بحث ہے ہے۔

- (۱) معاویہ بن عمار جوامام صادق کے محت دموالی تھے کہتے ہیں میں نے امام سے پوچھا کہ جب میں نماز پڑھنے لگوں تو کیا الحمد کی ابتداء میں بسم اللہ پڑھوں آپ نے قرمایا ہاں۔ (تفییر المنار جلد اول ص ۲۹)
- (۲) وارتطنی نے جوعلاء اہل سنت میں سے ہیں سند سمج کے ساتھ حضرت علی ہے نقل کیا ہے۔ ایک مخص نے آپ سے پوچھا سمج مثانی کیا ہے فرمایا سورہ حمد اس نے عرض کیا سورہ حمد ک

تو چھ آیتیں ہیں آپ نے فرمایا ہم اللہ الرطن الرحيم بھی اس کی ایک آیت ہے۔ (الاتفاق جلد ادل ١٣٦)

 (٣) اہل سنت کے مشہور محدث سند سیج کے ساتھ ابن جبیر کے طریق ہے اس طرح تقل کرتے ہیں۔

> اِسُتَرَقَ الشَّيُطَانَ مِنَ النَّاسِ أَعُظَمُ أَيةٍ مِنَ الْقُرُآنِ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ

شیطان (صفت اشخاص) نے قرآن کی بہت بڑی آیت بھم اللہ الرجمٰن الرجیم کو تجالیا ہے

یہ اس طرف اشارہ ہے کہ سورتوں کے شروع میں اسے نہیں پڑھا جاتا۔ (بیبی جلد ۲ ص ۵۰)

ان سب کے علاوہ بھیشہ مسلمانوں کی یہ سیرت ربی ہے کہ وہ قرآن مجید کی تلاوت کے وقت بھم اللہ برسورت کی ابتداء میں پڑھتے رہے ہیں تواتر ہے ثابت ہے کہ پیغیر اکرم بھی اس کی تلاوت فرماتے سے یہ کیے ممکن ہے کہ جو چیز جز وقرآن نہ ہواسے پیغیر اور مسلمان بھیشہ قرآن کے جمع میں پڑھتے رہے بول اور سدا اس ممل کو جاری رکھا ہو۔ایک اعتراض البتہ قابل غور ہے جیسے خالفین اس مقام پر چیش کرتے ہیں کہ جب قرآن کی سورتوں کی آیات شار کرتے ہیں سوائے سورہ جد کے تو ہم اللہ کو ایک شارنہیں کیا جاتا بلکہ پہلی آیات ہم اللہ سے بعد والی آیت ہو اول عاصات کے سے کو قرار دیا جاتا ہے اس اعتراض کا جواب فخرالدین دازی نے تقیر کمیر ہیں وضاحت کے ساتھ دیا ہو ایک آیت ہو اور دوسری ساتھ دیا ہے وہ کہتے ہیں کوئی حرج نہیں کہ بھم اللہ سورہ جد میں تو الگ ایک آیت ہو اور دوسری ساتھ دیا ہو وہ کہتے ہیں کوئی حرج نہیں کہ بھم اللہ سورہ جد میں تو الگ ایک آیت ہو اور دوسری ساتھ دیا ہو ایک آیت ہو اور دوسری

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيمِ إِنَّا أَعُطَيْنُكَ الْكَوُثَرَ ب ايك آيت ثار موبرمال ملداس قدر واشح ب كدكت بي ايك ون معاويد

مورتوں میں پہلی آیت کا جز قرار پائے اس طرح مثل مورہ کوڑ میں

نے اپنی حکومت کے زمانے میں نماز جماعت میں بسم اللہ نہ پڑھی تو نماز کے بعد مہاجر و انصار کے ایک گروہ نے بکار کر کہا

> اَسَرَقُتَ آمُ نَسِينَتَ (یعنی کیاتم (معاویہ) نے ہم اللہ کو چرالیا ہے یا بھول گیا ہے) (یبنی جرودوم ۳۹ عاکم نے متدرک جرواول س ۲۳۳ میں اس روایت کو درج کرے اے سیح قرار دیا ہے) خدا کے نامول میں سے اللہ جامع ترین نام ہے

بہم اللہ کی اوا کیگی ہیں ابتدا لفظ اسم سے ہوتی ہے عربی اوب کے علما کے بقول اس کی امل بر وزن علو ہے جس کے معنی ہیں ارتفاع اور بلندی تمام ناموں کو اسم کہنے کی وجہ بیہ ہی اس سے ہر چیز کا مفہوم انتفاء سے ظہور و ارتفاع کے مرحلے ہیں واخل ہوجاتا ہے یا اس کی وجہ یہ ہے کہ لفظ نام تمام ہوجانے کے بحد معنی پیدا کرلیتا ہے مہمل اور بے معنی کی منزل سے فکل آتا ہے اور اس طرح ارتفاع و بلندی عاصل کرلیتا ہے۔ گر ہر حال کلہ اسم کے بعد ہم کلہ اللہ تک سے اور اس طرح ارتفاع و بلندی عاصل کرلیتا ہے۔ گر ہر حال کلہ اسم کے بعد ہم کلہ اللہ تک سے بوجہ و قرآن سے ہو خدا کے ان ناموں کو جو قرآن سے بہتے یہ و خدا کے ناموں ہی ہے سب سے زیادہ چامع ہے خدا کے ان ناموں کو جو قرآن مجید یا دیگر مصادر اسلامی ہیں آتے ہیں اگر دیکھا جائے تو پیتہ چلتا ہے کہ وہ خدا کی کئی ایک مفت کو منتکس کرتے ہیں لیکن وہ نام جو تمام صفات و کمالات اللی کی طرف اشارہ کرتا ہے دوسرے لفظوں ہیں جو صفات جلال و جمال کا جامع ہے وہ صرف اللہ ہے یہی وجہ ہے کہ خدا کے دوسرے درسرے لفظوں ہیں جو صفات جلال و جمال کا جامع ہے وہ صرف اللہ ہے یہی وجہ ہے کہ خدا کے دوسرے نام عوماً کلمہ اللہ کی صفت کی حیثیت سے کہ جاتے ہیں مثال کے طور پر چند ایک کا درسرے نام عوماً کلمہ اللہ کی صفت کی حیثیت سے کہ جاتے ہیں مثال کے طور پر چند ایک کا درسرے نام عوماً کلمہ اللہ کی صفت کی حیثیت سے کہ جاتے ہیں مثال کے طور پر چند ایک کا ذکر کیا جاتا ہے۔

غَانَ اللَّهَ غَفُور "رَّحِيم "(بقره آيت٢٢٦) يوصفات خداك صفت بخشش اور رحت كى طرف اشاره بـ فَإِنَّ اللَّهُ سَمِيُع" عَلِيُم" (بقره آيت ٢٢٧)

سمیح اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ خدا تمام من جانے والی چیزوں سے آگاہی رکھتا ہے اور علیم

اشارہ ہے کہ وہ تمام چیزول سے باخبر ہے۔

وَاللَّهُ بَصِيْر "م بِمَاتَعُمَلُونَ (حجرات آيت ١٨) بصير بيانظ تاتا بكرفدا تام ديمى جائے والى چيزوں سے آگاہ ہے۔

إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّرَّاقُ ذُوالُقُوَّ ةِ الْمَتِينُ

(سوره زاریات)

د ذاف بیر صفت اس کے تمام موجودات کو روزی دینے کے پہلو کی طرف اشارہ کرتی ہے اور ذوالقوہ اس کی قدرت کو ظاہر کرتی ہے اور متین اس کے افعال اور پروگرام کی پیچنگی کا تعارف ہے۔

> هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِيءُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الآسُمَاءُ الْحُسُنٰي (حشر آيت ٢٤)

خالق اور بَادِی اس کی آفرینش اور پیرا کرنے کی صفت کی طرف اشارہ ہے اور مصور اس کی تصویر کشی کی حکایت کرتا ہے۔

ظاہر ہوا کہ اللہ ہی خدا کے تمام ناموں میں سے جامع ترین ہے بھی وجہ ہے کہ ایک بھی آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے نام اللہ قرار پائے ہیں ۔

> هُوَاللَّهُ الَّذِى لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ اَلْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِيْنُ الْعَزِيْرُ الْجَبَّارُ

# الُمُتَكَبِّرُ و (سبورہ حضر آیت ۲۳) (اللہ وہ ہے جس کے علاوہ کوئی معبود ٹیس وہ حاکم مطلق ہے منزہ ہے برظلم وستم ہے یاک ہے اس بخشے والا ہے سب کا مگلبان ہے توانا ہے کس سے حکلت کھانے والانہیں اور تمام موجودات پر قاہر و غالب اور باعظمت ہے) اس نام کی جامعیت کا ایک واضح شاہر یہ ہے کہ ایمان و توجید کا اظہار صرف آلااللہ الدّر واق اور دیگر اس فتم سے بوسکتا ہے اور جملہ آلااللہ العلیدئم ، آلااللہ الدّر اللہ الدّر اللہ الدّر واسلام کی دلیل ٹیس ہو سکتے ہی وجہ ہے کہ دیگر اللہ اللہ کا ذرکر کرتے نہاں وند عالم کی تعریف وقو میں طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں تو لفظ اللہ کا ذکر کرتے ہیں کے دور کے ساتھ موسوس ہے۔ میں کیونکہ ضدا وند عالم کی تعریف وقو میف لفظ اللہ سے مسلمانوں کے ساتھ مخصوص ہے۔ میں کیونکہ ضدا وند عالم کی تعریف وقو میف لفظ اللہ سے مسلمانوں کے ساتھ مخصوص ہے۔

خدا کی دیگر صفات بسم الله میں کیوں مذکور نہیں

یہ بات قابل توجہ ہے کہ قرآن کی تمام سورتیں سوائے سورہ برائت کے جس کی وجہ
بیان ہو چک ہے ہم اللہ سے شروع ہوتی ہیں اور ہم اللہ میں مخصوص نام اللہ کے بعد صرف صفت
رحمانیت و رجمیت کا ذکر ہے اس سے سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پر باقی صفات کا ذکر کیوں
نہیں اگر ہم ایک تھنے کی طرف توجہ کریں تو اس سوال کا جواب واضح ہوجاتا ہے اور وہ یہ کہ ہر
کام کی ابتدا میں ضروری ہے۔ کہ ایک صفت سے مدو لی جائے جس کے آثار تمام جہان پر سابیہ
مگن ہوں جو تمام موجودات کا اعاطہ کے ہواور عالم بحران میں مصیبت زدوں کو نجات بخشے والی
ہومناسب ہے کہ اس حقیقت کو قرآن کی زبان سے سنا جائے ارشاد اللی ہے۔

وَرَحْمَتِی وَ سِعَتْ کُلَّ شَیْءٍ ط (میری رحت تمام چزوں پرمحط ہے) اجراف آیت ۱۵۱ رَبِّنْما وَ سِيعُتَ كَلَّ شَيْءٍ رجمة " (پردردگارتونے اپنا دائن رحمت ہر چیز تک پھیلا رکھا ہے۔) المومن آیت کے ہم دیکھتے ہیں کہ انبیا کرام نہایت تخت اور طاقت فرسا حوادث اور خطر ناک دشنوں کے چنگل سے نجات کیلئے رحمت خدا کے دائن میں پناہ لیتے ہیں توم موٹی فرعونیوں کے ظلم سے نجات کیلئے لِکارِلؓ ہے۔

ق نَجِّنَا بِرَحُمَدِكَ (خدایا ہمیں ظلم سے نجات ولا اور اپنی رحمت کا سامیہ عطا فرما۔) یوٹس آیت ۸۲

حضرت ہود اور ان کے پیروکارول کے سلسلے پیں ارشاد ہے فَا نُجَيُنَاهُ وَالَّذِيْنَ مَعَه بِرَحُمَةٍ مِنْنَا (حود اور ان کے ہمراہیول کو ہم نے اپنی رحت کے وسلے سے نجات دی) اعراف آیت ۲۲ اصول یہ ہے کہ جب ہم خدا سے کوئی حاجت طلب کریں تو مناسب ہے کہ اسے ایسی صفات سے یاد کریں جو اس حاجت سے میل اور دبط رکھتی ہوں۔ مثلاً حضرت عیسی مائدہ آسانی مخصوص غذا طلب کرتے ہوئے کہتے ہیں۔

اَللَّهُمَّ رَبَّنَاۤ اَنُوْلَ عَلَيْنَا مَائِدَةٌ مِّنَ السَّمَآءِ قَارُرُقُنَا قَ اَنْتَ خَيْرُ الرَّاوِقِيُنَ (بارالها ہم پراَسان ہے مائدہ نازل فرما اور ہمیں روزی عطا فرما اور تو بہترین روزی رسال ہے۔) مائدہ آیت ۱۱۳ خدا کے عظیم بیٹیبر حضرت نوح بھی ہمیں یہی درس دیتے ہیں وہ جب ایک مناسب عُکر کشتی ہے ارتباع ایج ہیں تو یوں دعا کرتے ہیں۔ رَبِّ أَنْزِلُنِی مُنُزَلًا مُّبَارَ كَاقَّ أَنْتَ خَیْرُ الْمُنْزِلِیْنَ (پروردگارہمیں منزل مبارک پراتار کہ تو بہترین اتارنے والا ہے)۔ مومنوں آیت ۴۹ حضرت ذکریا خدا سے ایسے فرزند کیلئے دعا کرتے ہوئے جو ان کا جائٹین وارث ہو اس کی خیر الوارثین سے توصیف کرتے ہیں۔

> رَبِّ لَا تَذَرُنِى فَرُدًا وَّ أَنْتَ خَيْرُ الْوَرِثِيُنَ (ضاوند مجھے جَانہ چھوڑ تو جَبَرین وارث ہے۔) انجیا آیت ۸۹

کی کام کوشروع کرتے وقت جب خدا کے نام سے شروع کریں تو خدا کی وہنے رہت کے واس سے فرائ کی بیش رہت جو عام بھی ہواور خاص بھی کامول کی بیش رہت ہو عام بھی ہواور خاص بھی کامول کی بیش رفت اور مشکلات میں کامیابی کے لئے کیا ان صفات سے بہتر کوئی اورصفت ہے قابل توجامریہ ہے کہ وہ تو انائی جو توت جاذبہ کی طرح عمومیت کی حائل ہے جو دلوں کو ایک دومرے سے جوز وی ہے کہ وہ تو ہے کہ وہ کہ ان ہے وہ کی صفت رحمت ہے لہذا مخلوق کا اپنے خالق سے رشتہ استوار کرنے کے لئے بھی ای صفت رحمت سے استفادہ کرنا چاہے ہے موکن اپنے کامول کی ابتداء میں بھم اللہ الرحمٰن الرحم کہ کہ کر تمام بھیہوں سے علیم گی اختیار کرتے ہوئے اپنے دل کو صرف خدا سے وابت کر لیتے ہیں اور ای سے مرد و نفرت طلب کرتے ہیں وہ خدا جس کی رحمت سب پرچھائی ہوئی ہے اور کوئی موجود ایسا نہیں جو اس سے بہرہ مند نہ ہو۔ ہم اللہ سے داختی طور پر یہ درس بھی حاصل کیا جاسکنا موجود ایسا نہیں جو اس سے جرکام کی بنیاد رحمت پر ہے اور سزا تو استثنائی صورت ہے جب تک قطعی سے کہ خدادند عالم کے جرکام کی بنیاد رحمت پر ہے اور سزا تو استثنائی صورت ہے جب تک قطعی عوال بیدا نہ ہوں سزا سو استحقیق نہیں ہوتی جیسا کہ جم دعا میں پرسے ہیں ۔

يَا مَنُ سَبَقَتُ رَحُمَتُه 'غَضَبَه'

(اے وہ خدا کہ جس کی رحمت اس کے غضب پر سبقت لے گئی ہے) دعائے جوثن کیرانسان کو جائے کہ وہ زندگی کے پروگرام پر یول عمل پیرا ہوکہ ہرکام کی بنیاد رحمت و محبت کو قرار دے اور کئی و در تی کو فقط بونت ضرورت افقایار کرے قرآن مجید کی ۱۱۴ سورتوں میں ہے۔ ۱۱۳ کی ابتداء رحمت ہے ہوتی ہے اور فقط ایک سورہ توبہ ہے جس کا آغاز بسم اللہ کی بجائے اغلان بیزاری ونفرت ہے ہوتا ہے۔

# سورول کی خصوصیات (۱) سورہ حمد

یہ سورت قرآن مجید کی دیگر سورتوں کی نسبت بہت ی خصوصیات کی حامل ہے ان امتیازات کا سر چشمہ مندرجہ و بل خوبیا ل بیل ۔

#### (۱) لب لهجه اورو اسلوب بيان

سے سورت ویکر سورت لی زبان کے طور پر نازل ہوئی ہے دوسرے لفظوں بی اس عنوان کی حال ہے اور یہ بندول کی زبان کے طور پر نازل ہوئی ہے دوسرے لفظوں بی اس بی خداوند عالم نے بندول کو خدا سے گفتگو اور مناجات کا طریقہ سکھایا ہے۔ سورۃ کی ابتداء خداوند عالم کی حمد و ثنا سے کی گئی ہے خداشتای اور قیامت پر ایمان کے اظہار کے ساتھ ساتھ گفتگو کو جاری رکھتے ہوئے بندول کے نقاضوں حاجات اور ضروریات پر کلام کوختم کیا ہے بیدار مغز لور ذی فیم انسان جب اس سورہ کو پڑھتا ہے تو اسے بول محسوس ہوتا ہے جیسے وہ فرشتوں کے پرول پرسوار ہو کر عالم بالا کی طرف محو پرواز ہو اور عالم روحانیت و معنویت میں لیر بہلی خدا کے پرول پرسوار ہو کر عالم بالا کی طرف محو پرواز ہو اور عالم روحانیت و معنویت میں لیر بہلی خدا سے زیادہ سے زیادہ تر بیب ہوتا جارہا ہے۔ خدا و انسان اور خالق و مخلوق کے درمیان اس نزد گئی اور ہوارے واسط تعلق کے سلطے میں یہ سورہ آئینہ کا کام دیتی ہے بیباں انسان صرف خدا کو دیکھتا ہے اور نیزا اس کا بیغام اپنے کا نول سے سنتا ہے بیباں تک کہ کوئی مرسل یا

ملک مقرب بھی درمیان واسطہ نہیں بنما تعجب کی بات ہے ہے کہ یہی ربط جو براہ راست خالق و مخلوق کے درمیان ہے قرآن مجید کا آغاز ہے۔

#### (۲) اساس قرآن

نی اکرم کے ارشاد کے مطابق سورہ حمد ام الکتاب ہے ایک مرتبہ جابر بن عبداللہ انساری آنخضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ کے فرمایا

الا اُعَلَّمُكَ آفُضَلُ سورةٍ آنُذَلَهَا اللَّهُ فِي كِتَابِهِ قَالَ فَقَالَ لَه خَابِر بَلَى بِآ بِي آنُتَ وَاُمِّى يَارَسُولُ اللَّهِ عَلَّمُذِيهُا فَعَلَّمَه الْحَمُدَ أُمُّ الْكِتَابِ ( كياشيس سب سے نسيلت والى مورت كي تعليم دول جو ضدائے اپن كتاب على نازل فرمائی ہے)

جابر نے عرض کیا جی ہاں میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو مجھے اس کی تعلیم دیجے آنخضرت نے سورہ تھ جو اُمُمُ الکتاب ہے انہیں تعلیم فرمائی اور ریہ بھی ارشاد فرمایا کہ سورہ حمد موت کے علاوہ ہر بیاری کیلئے شفا ہے۔ (مجمع البیان ، نورالثقین آغاز سورہ حمد)

## آپ کا پہمی ارشاد ہے

وَالذِّى نَفُسِى بِيَدِهِ ما أَنُذَلَ اللَّهُ فِى التَّورَةِ وَلَا فِى الذَّبُورِ وَلَا فِى الْقُرُآنِ مِثُلَهَا هِى أُمُّ الْكِتَابِ (تَم جاس ذات كَ جَس نَے بَصْ قَدرت مِن مِيرَى جان ہے ضدا وند عالم نے تورات، انجیل، زبور یہاں تک کر آن میں بھی الی کوئی سورہ نازل نہیں فرمائی اور بید أُمُّ الکتاب ہے۔ مجمع البیان) اس سورۃ میں غور و فکر کرنے سے اس کی وجہ معلوم ہوتی ہے حقیقت میں بیہ سورہ پورے قرآن کے مضامین کی فہرست ہے اس کا ایک حصہ تو حید اور صفات خداد ندی سے متعلق ہے دوسرا حصہ قیامت و معاد سے گفتگو کرتا ہے اور تیسرا حصہ بدایت و گراہی کو بیان کرتا ہے جو مؤتین و کفار میں حد فاصل ہے۔

اس سورہ بی پروردگار عالم کی حاکیت مطلقہ اور مقام راوبیت کا بیان ہے نیز اس کی الا متنابی نفتوں کی طرف اشارہ ہے جن کے دو جھے ہیں ایک عموی اور دوسرا خصوصی و رجمانیت اور رجمیت اس بیل عبادت و بندگی کی طرف بھی اشارہ ہے جو اس ذات پاک کیلئے مخصوص ہے حقیقت یہ ہے کہ اس سورہ بیل توحید ذات توحید صفات توحید افعال اور توحید عبادت سب کو بیان کیا گیا ہے۔

دوسر فظول میں بیرورہ ایمان کے نتیوں مراحل کا احاط کرتی ہے

- (۱) دل سے اعتقاد رکھنا
- (٢) زبان عاقرادكرنا
- (٣) اعداء وجوارح على كرنا

ہم جانتے ہیں کہ ام کا مطلب ہے بنیاد اور جڑ شاید ای بنا پر عالم اسلام کے مشہور مقسر این عباس کہتے ہیں

إِنَّ لِكُلِّ شَى السَّاسَا وَاسَاسُ الُقَرَانِ الفاتِحَه (برچِرَى كَلَ اساس و بَياد مولَّ جه اور قرآن كى اساس سوده فاتحه) انجى وجوه كى بنا پراس سوده كى فضيات كے ملط پس رسول اللہ حضول ہے۔ ايما مسلم قَرَأً فَاتِحهُ الْكِتَابِ اُعُطِى مِنَ الْاَجُر كَانَّمَا قَرَأً ثَلْثِي القران و اُوطِي مِنَ الْآجُرِ كَانَّمَا تَصَدَّقَ عَلَى كُلِّ مُوْمِنٍ وَ مُوَمِنَةٍ (جوسلمان سورہ حمد پڑھے اس کا اجر وثواب اس شخص کے برابر ہے جس نے دو تہائی قرآن کی تلاوت کی ہوا کیک اور حدیث میں پورے قرآن کی تلاوت کے برابر ثواب فرکور ہے اور اے اتنا ثواب طے گا گو یا اس نے ہرموشن اور مومنہ کو ہدیہ چیش کیا ہو۔ جھی البیان آغاز سورہ حمد)

مورہ فاتحہ کے ثواب کو دو تہائی قرآن کے طاوت کے برابر قرار دینے کی وجہ شاہدیہ ہو کہ قرآن کے ایک ھے کا تعلق خدا ہے ہے دوسرے کا قیامت سے اور تیسرے کا احکام و قوانین شرکی سے ان بیس سے پہلا اور دوسرا حصہ سورہ حمد بیس خدکور ہے دوسرکی حدیث بیس پورے قرآن کے برابر فرمایا گیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کا خلاصہ ایمان اور عمل ہے اور یہ دونوں چیزیں سورہ حمد بیس جمع ہیں۔

## (٣) پنجبراکرم کے لئے اعزاز

یہ بات قابل غور ہے کہ قرآنی آیات میں سورہ حمد کا تعارف آنخضرت کے لئے ایک عظیم انعام کے طور پر کرایا گیا ہے اور اسے پورے قرآن کے مقابلے میں پیش فرمایا گیا ہے جیسا کہ ارشاد الٰہی ہے۔

> وَلَقَدُ الْتَيُنَاكَ سَبِعًا مِّنَ الْمَثَانِىُ وَالْقُرَانَ الْعَظِيمَ (ہم نے آپ کومات آیوں پر مشتل مورہ حدعطا کیا جو دومرت ہنازل کیا گیا اور قرآن عظیم بھی عنایت فرمایا ہجر آیت ۸۷)

قرآن مجیدا پی تمام تر عظمت کے با وجود یہاں سورہ حمد کے برابر قرار پایا اس سورہ کا دو مرتبہ نزول بھی اس کی بہت ذیادہ اہمیت کی بنا پر ہے۔ای مضموں کی ایک روایت رسول اللہ ؟ سے حضرت امیر الموشین نے بیان فرمائی ہے إِنَّ اللَّهَ آفُرَدَ الْإِمُتِنَانَ عَلَى بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ
وَجَعَلَهَا بِإِزَاءِ الْقُرُآنِ الْعَظِيمِ وَإِنَّ فَاتِحَةً
الْكِتَابِ آشُرَفُ مَا فِي كُنُورُ الْعَرُشِ
الْكِتَابِ آشُرَفُ مَا فِي كُنُورُ الْعَرُشِ
(خداوت عالم نے محصورہ حمد وے كرفصوص اصان جمایا ہے اور اے قرآن كے مقابل قراد دیا ہے موث کے خزانوں میں سے اشرف ترین مورہ حمد ہے۔)
کے مقابل قراد دیا ہے موث کے خزانوں میں سے اشرف ترین مورہ حمد ہے۔)
الله وقت كی تاكید

سورہ حمد کی نسلیتوں کے بیانات سے سے بات واضح ہوجاتی ہے کہ احادیث اسلائی بیں جوشیعہ و سن کتب میں موجود ہیں اس سورہ کی طاوت کے متعلق اتنی تاکید کیوں کی گئی ہے۔ اس کی تلاوت انسان کو روح ایمان بخشق ہے اور اسے خدا کے نزدیک کرتی ہے اس سے دل کو جلا ملتی ہے اور دوحانیت بیدا ہوتی ہے۔ اس سے انسانی اراوے کو کامیا بی میسر آتی ہے اس سورہ کی طاوت سے خالق و تخلوق کے ماہین انسانی جبتجو زیادہ فزول تر ہوجاتی ہے۔ نیز انسان اور گناہ و انجاف کے درمیان رکاوٹ بنتی ہے اس با پر حضرت صادق نے ارشاد فرمایا

إِنَّ الْإِبُلِيْسَ اَرْبَعُ دَفَعَاتٍ اَوْلُهُنَّ يَوُمَ لَعُنِهِ وَحِيُنَ الْاَبُلِيْسَ اَرْبَعُ دَفَعَاتٍ اَوْلُهُنَّ يَوُمَ لَعُنِهِ وَحِيُنَ الْعِثُ مُحَمَّدً عَلَى حِيْنٍ الْهَبط إِلَى الْآرُضِ وَحِيْنَ ابْعِثُ مُحَمَّدً عَلَى حِيْنٍ فَيْنَ الْعِثُ الْمُ الْكِتَابِ فَحِيْنَ الْنَذِلَتُ أُمَّ الْكِتَابِ

شیطان نے چار دفعہ نالہ و فریاد کیا پہلا وہ موقع تھا جب رائندہ درگاہ کیا گیا دوسرا وہ وقت تھا جب اے بہشت سے زمین کی طرف ا تارا گیا تیسرا وہ لحد تھا جب حضرت محد گومبعوث برسالت کیا گیا اور آخری وہ مقام تھا جب سورہ حمد کو نازل کیا گیا۔ (نورالثقلین جلد اورصس) ایک لحاظ سے میسورہ دوحصول میں تقشیم ہوجاتی ہے ایک حصد خداکی حمد و ثنا ہے اور

دوسرا بندے کی ضروریات و حاجات عیون اخبار الرضا میں سرکار سالت سے اس سلسلے میں ایک صدیث بھی مفقول ہے آپ نے فرمایا خداوند عالم کا ارشاد ہے کہ میں نے سورہ حمد کو اسے اور بندول کے درمیان تقییم کرویا ہے لہذا میرا بندہ حق رکھتا ہے کدوہ جو جاہے جھ سے مانکے جب بندہ کہتا ہے بہم اللہ الرحمٰن الرحيم خدائے بزرگ و برتر ارشاد فرما تا ہے ميرے بندے نے ميرے نام سے ابتدا کی ہے مجھ پر انازم ہے کہ میں اس کے کاموں کو آخر تک پہنچا دول اور اسے ہر عالت میں برکت عظا کروں جب وہ کہتا ہے آلحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ تَوْ حَدا وَمُد عالم قرماتا ہے میرے بندے نے میری حمد و ثنا کی ہے اس نے سمجھا ہے کہ جو محتین اس کے پاس ہیں وہ میری عطا کردہ ہیں لہذا میں مصائب کو اس سے دور کیے دیتا ہوں گواہ رہو کہ میں دنیا کی تغینوں کے علاوہ اے دار آخرت میں بھی نعمات ہے نوازوں گا اور اس جہال کے مصائب ہے بھی ات نجات عطا كرول كا جيسے اس دنيا كى مصيبتول سے اسے ربائى دى ہے جب وہ كہتا ہے الرّحين الرّحين و فدا وند عالم فرما تا ب مرا بنده كوانى و ربا ب كه يس رحن و رجم مو گواہ رجو کہ مین اس کے حصے میں اپنی رحمت وعطیات فیادہ سے دیتا ہول جب وہ کہتا ہے خالِكِ يَوُم الدِّين تو خدا قرماتا ہے كدكواہ رہوجس طرح اس نے روز قيامت ميرى حاكميت و مالكيت كا اعتراف كيام حساب وكتاب كے دن ميں اس كے حساب و كتاب كو آسان كردول كا اس کی نیکیوں کو قبول کرلوں گا اور اس کی برائیوں سے در گزر کروں گا جب وہ کہتا ہے [تا انّ نَعبُدُ او خدا تعالى فرماتا ب ميرا بنده سي كدرما ب ووصرف ميرى عبادت كرتا ب مين مسين گواہ قرار دیتا ہوں کہ اس خالص عبادت پر میں اے اپیا ٹواب دوں گا کہ وہ لوگ جو اس کے مخالف عص اس يررشك كريس كے جب وہ كہتا ہے ايتاك مستقعين تو ضراوند عالم فرماتا ہے میرے بندے نے بھے سے مدد جاتی ہاورصرف بھے سے پناہ ماگی ہے گواہ رہواس کے کامول میں میں اس کی مدد کروں گا تحقیوں اور تنکیوں میں اس کی فریاد کو پہنچوں گا اور پریشانی کے وان اس كى وتظيرى كرول كا جب وه كبتا ب إهدِنا الصِّوَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ الْهُ ضا قرماتا ب ميرے بندے کی بیرخواہش پوری ہوگئ ہے اب جو پچھ دہ جا ہتا ہے جھ سے مائلے میں اس کی دعا قبول کرول گا جس چیز کی امید لگائے بیٹھا ہے وہ اسے عطا کروں گا اور جس چیز سے خاکف ہے اس سے مامون قرار دوں گا۔(المیز ان اول ۳۷ بحوالہ عیون اخبارالرضا)

امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ اگر مردہ پرستر مرتبہ سورہ حمد پڑھی جائے اور اس کی روح پلٹ آئے تو تعجب نہیں کرنا جائے۔

## (۲) سوره بقره

#### ال سورة کے موضوعات

سیسورت جوقر آن مجید کی طویل ترین سورۃ ہے مصلحتا تمام یک دم نازل نہیں ہوئی بلکہ مختلف وقفوں سے مدینہ بلک محاشرے کی گونا گوں ضروریات کے مطابق نازل ہوئی۔اس کے بادجود اسلام کے اصول اعتقاد اور بہت سے عملی مسائل کی روسے جن بیس عبادتی اجتماعی سیاس اور اقتصادی مسائل شامل ہیں اس کی جامعیت نا قابل انکار ہے اس کے موضوعات ایک نظر بیس میر ہیں

- (۱) توحیدادر خدا شناس کے متعلق بخشیں خصوصا وہ جو اسرار فرینش کے موضوع ہے متعلق ہیں۔
- (۲) ۔ قیامت ادر موت کے بعد ہے متعلق بخشیں بالخضوص حتی مثالیں جیسے حضرت ابراہیم ا کا دافقہ پرندوں کا مرنے کے بعد زندہ ہونا اور حضرت عزیزٌ کا دافقہ
  - (٣) قرآن كے معجزہ ہونے كى بحشيں اور اس آساني كتاب كى اہميت
- (م) یہود لیوں اور منافقین کے بارے میں مفصل اور طویل بحشیں اسلام اور قرآن کے بارے میں ان کے مخصوص اعتراضات اور اس سلسلے میں ان کی کارستانیاں اور رکاومیں
- (۵) بڑے بڑے انبیاء تصوصاً حفرت ابراجیم اور حفرت مویٰ کی تاریج کے سلسلے کی

بحثيں، انفاق في سبيل الله، مسئله قصاص، كئ ايك حرام گوشت، حرمت شراب بعض احكام وصيت وغیرہ بھی اس کے موضوعات میں سے بیں۔ اس سورت کی فضیلت سے متعلق کتب اسلامی میں بہت ی روایات موجود ہیں اس سلطے میں مرحوم طبری نے ایک روایت رسول اکرم سے مجمع البیان میں نقل کی ہے۔

> اس سورة كى فضيلت آب علي علي الما آىٌ سُوْرَةٍ الْقُرُانِ آفُضَل" ( قرآن کی کون می سورہ افضل ہے) فرمايا سوره بقره قِيُلَ أَيُّ آيَةِ الْبَقَرَةِ اَفْضَل"

( عرض کیا گیا سورہ کی کون می آیت افضل ہے )

قَالَ آيَةِ الْكُرُسِي (نورالتقلين ج اص٢٦ ومجمع البيان ج اص٣٢)

ظاهراً اس سورة كى افضيات اس كى جامعيت كى وجه ے ب اور آية الكرى كى افضلیت اس بناء پر ہے کداس میں توحید کے بارے میں بعض اہم امور بیان ہوئے ہیں جس کی تفصیل انشاء اللہ اس کی تغییر میں آئے گی یہ بات اس سے اختلاف نہیں رکھتی کے قرآن کی بعض دیگر سورتوں کی کی ایک جہات کی وجہ ہے برتری بیان ہوئی ہے کیونکدان کی یہ نصیلت دیگر وجوہ کے پیش نظر ہے۔

حضرت علی این الحیین کی وساطت سے رسول اکرم سے روایت ہے کہ آپ نے قربایا جو مخص سورہ بقرہ کی بیلی حار آیات آیے الکری اور اس کے بعد کی وہ آیتیں اور اس سورہ کی آخری تین آیات پڑھے وہ بھی بھی اپنی جان و مال میں نا خوشگواری نہ پائے گا شیطان اس کے بزویک نہیں آئے گا اور دہ قرآن کونہیں بھولے گا۔

(نورالتقلين ج اص٢٦محواله كتاب ثواب الاعمال)

ہم یبال اس اہم حقیقت کا تکرار ضروری سیجھتے ہیں کہ تلاوت قرآن یا سورتوں اور مخصوص آیات کے لئے جو ثواب فضیلتیں اور اہم فائدے بیان ہوئے ہیں ان کا پیرمفہوم ہر گز تہیں کہ انسان آئیں بطور ورد پڑھے اور صرف زبان چلانے پر اکتفا کرے بلکہ قرآن کا پڑھٹا سجھنے کے لئے اور سجھنا غور فکر کے لئے ہے اور خور و فکر عمل کرنے کے لئے ہے عجیب بات ب ب كد جو فضيات كى سورة يا آيت كے متعلق اگر ذكر بوكى وہ اس سورة يا آيت كے موضوع سے بہت زیادہ مناسبت رکھتی ہے۔مثل ہم سورہ نور کی فضیلت کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ جواے یڑھے گا خداوند عالم اے ادر اس کی اولا دکو زنا کی آلودگی ہے محفوظ رکھے گا تو ہے اس بناء بر ہے کہ مورہ تور کے مضایین میں جن مجرویوں سے مقابلے کے لئے اہم رہنمائی موجود ہے مجرو اشخاص کو جلد شادی کرنے کا تھم ہے پردے کا تھم ہے بری گناہ اور ہوس رانی کی نگاہ ترک كرنے كا تھم بے ناروا اور غلط بستيوں كى مما نعت ہے اور آخر ميں زنا كار مرو دول اور عورتوں کے لئے حد شرق کے اجراء کا تھم دیا گیا ہے۔واضح ہے کہ سورہ ٹور کے مفاہیم موضوعات کسی معاشرے یا خاندان میں عملی جام پہل لیں تو وہ زنا سے آلودہ نہیں ہوگا۔اس طرح سورہ بقرہ کی وہ آیات جن کی طرف اور اشارہ ہو چکا ہے سب توحید ایمان بالغیب خدا شنای اور شیطانی وموسول ہے پر بیز کے بارے میں ہیں اب اگر کوئی فخص دل و جان ہے ان پرعمل پیرا ہوتو یقیناً سب فضائل سود کو اے حاصل ہو تگے۔ یہ درست ہے کہ قر آن کا پڑھنا بہرحال باعث ثواب ہے کیکن اصلی اساس اور آثار چھوڑنے والا تواب ای وقت ملے گا جب تلاوت غور و لکر اورعمل کے لئے مقدمہ وتمبید ہو۔

(۳) سوره آل عمران (مدینه میں نازل ہوئی ۲۰۰ آیات ہیں) (۴) سورہ نساء

اس سورۃ کے بارے میں

جس میں جہاد اسلامی کے بارے میں مخلف مباحث میں ادر مسلمانوں سے بیدار رہے کا تفاضا ہے ایک آیة کی طرف اشارہ کرتے ہیں

یا آیھا الَّذِینَ الْمَنُوا خُدُوا جِدُ رَکُمُ فَا نُفِرُو ثُبَاتٍ آوِ نُفِرُوا جَمِیُعاً (اے ایمان والووٹمن کے مقابے میں اپنی آمادگی کی مفاظت کرواور متعدد دستوں میں یا اجماعی دستہ کی صورت میں موجودہ حالات کے مطابق وٹمن کی طرف پیش قدمی کرو۔)

سے آیت جائے ہے اور اپنے اندرتمام پہلو لیے ہوئے ہے تمام مسلمانوں کے لیے اس بی ہرعبداور ہر دور کے مطابق تھم موجود ہے کہ اپنی کی تفاظت اور اپنی سرحدوں کے دفاع کے بیٹ ہرعبداور ہر دور کے مطابق تھم موجود ہے کہ اپنی کی تفاظت اور اپنی سرحدوں کے دفاع کہ سے ہیٹ مستعدہ ہواور ایک تنم کی مادی و معنوی آمادگی ہمیشہ تھاری جمیت پر غالب و حاکم رہے قابل توجہ بات یہ ہے کہ حزر کی معنی اس قدر وسیع ہے کہ جو ہرتنم کے مادی روحانی اور معنوی وسیلہ اور ذریعہ کو اپنے اندر سموے ہوئے ہے ان باتوں کے ساتھ سلمانوں کو چاہیے کہ دہ ہر دفت اور جرزمانے میں دشمن کی حیثیت اس کے ہتھیاروں کی نوعیت اور جنگی طور طریقوں سے ہر دفت اور ہرزمانے میں دشمن کی حیثیت اس کے ہتھیاروں کی نوعیت اور جنگی طور طریقوں سے باخبر ہوں اور اپنی تیاری کے معیار کے ساتھ ساتھ دشمن کے اسلی کی تعداد اور کار کردگی کو جائے ہوں کیونکہ یہ تمام ندکورہ با تیں وشمن کی طرف سے خطرہ کی چش بندی اور حزر کے مفہوم کو بھیے میں مؤثر ہیں۔دوسری طرف اپنے دفاع کے لیے ہر طرح کی مادی و روحانی تیاری ناگز ہر ہے یہ میں مؤثر ہیں۔دوسری طرف اپنے دفاع کے لیے ہر طرح کی مادی و روحانی تیاری ناگز ہر ہے یہ میں مؤثر ہیں۔دوسری طرف اپنے دفاع کے لیے ہر طرح کی مادی و روحانی تیاری ناگز ہر ہے یہ میں مؤثر ہیں۔دوسری طرف اپنے دفاع کے لیے ہر طرح کی مادی و روحانی تیاری ناگز ہر ہے یہ

تیاری تعلیمی اقتصادی اور افرادی قوت کی فراہمی کے حوالے سے بھی کھمل ہونا جا ہے ای طرح جدید اسلحہ کی فراہمی اور اس کے استعال کے طور طریقوں سے آگاتی بھی ضروری ہے۔

یہ امر سلم ہے کہ سلمانوں نے اگر صرف ای ایک آیت کو اپنی زندگی پر منطبق کرالیا ہوتا تو اپنی تمام تاریخ میں بھی فکست اور نا کا می کا منہ نہ دیکھتے جیسا کہ اوپر والی آیت میں اشارہ ہے کہ جنگ کے مخلف طور طریقول ہے استفادہ کرتے ہوئے جھی جمود اور دقیا توسیت کا شکار نہ ہو بلکہ وقت اور مقام کے تقاضوں اور دشمن کی حیثیت و بکھتے ہوئے قدم اٹھانا جا بہنے جہال دشمن ک حالت اس فتم کی ہے کہ وہال مختلف وستوں کی صورت میں اس کی طرف پیش قدی کرنی عامیے تو اس طریقے سے استفادہ کرو اور وغمن کے مقابلہ میں ہروستہ کی مخصوص حکمت عملی ہواور جہاں ضرورت ہو سب منظم ہو کر ایک حکرت عملی کے مطابق حملہ کریں تو وہاں ایک جی صف میں کھڑے ہوجائیں یہاں یہ واضح ہوجاتا ہے کہ بعض افراد جو اصرار کرتے ہیں کہ اپنی اجماعی جنگوں میں سب مسلمانوں ایک ہی طریقہ کو اپنا ئیں اور ان کی تکنیکوں میں کسی فتم کا فرق نہیں مونا جا ہے ان کا مؤفق ورست نہیں و ہے بھی یہ بات منطق اور تجریے کے خلاف ہے اور اسلامی تعلیمات کی روح کے منافی ہے اور شاید اوپر والی آیت اس پہلو کی طرف بھی اشارہ کرتی ہو حقیقی مقاصد وابداف کے حصول کے لئے ایک اہم قاعدۃ کلیہ ہے ضمنی طور پر جمیعاً کے لفظ سے معلوم ہوتا ہے کہ دشمن کے مقابلہ کے لیے تمام مسلمان بغیر کمی اشٹناء کے شرکت کریں اور پی تھام کمی معین وسے ہے مخصوص نہیں ہے۔

### (۵) سوره ما نده

(بیسورہ مدنی ہے اور اس کی ۱۲۰ آیات ہیں) اس میں جانشین بخیبر کے انتخاب کچھ فقہی احکام حضرت میسٹی اور ان کے بیرو کاروں کے بارے میں مباحث ہیں

#### سورہ ما کدہ کے مضامین

یہ سورت مدنی سورتوں میں ہے ہاس کی ۱۲۰ آیتیں ہیں کہتے ہیں کہ یہ سورہ فتح کے بعد نازل ہوئی ایک روایت کے مطابق یہ ساری سورت ججة الوواع میں اور مکہ و مدینہ کے درمیان ہوئی۔ ( توجہ رہے کہ کسی سورت کے مدنی ہونے سے مراویہ ہے کہ وہ مکہ سے جمرت پیٹیمر کے بعد نازل ہوئی ہو اگر چہ سورت کا نزول شہر مدینہ میں نہ ہوا ہو۔ (حوالہ المنارج ج۲ ص ۱۱۳)

یہ سورت معارف عقا کد اسملامی اور احکام دینی پر مشتمل ہے پہلے جھے میں پیغمبر اکرم "
کے بعد کے لیے مسلد ولایت و رہبری عیسائیوں کے مسلد مثلیث قیامت و معاد کے پچھ مسائل
اورا نبیاء سے ان کی امتوں کے بارے میں پرشش کے معاملات ہیں دوسرے جھے میں ایفائے
عہد کا مسلد عدالت اجمائی کا معاملہ عادلانہ شہادت اور قتل نفس کی حرمت کا تھم ہے۔ای مناسبت
سے آدم کے بیوں کا واقعہ ہے جبکہ بائیل کوقل کردیا تھا ای طرح کچھ طال وحرام غزاؤں کی
وضاحت ہے کچھ وضواور تیم کے احکام ہیں۔

اس کا نام مائدہ (مائدہ دراصل اس فرے کو کہتے ہیں جس میں کھانا رکھا جائے) اس لیے ہے کہ کیونکہ حضرت بیٹی کے انصار کے لیے مائدہ کے نزول کی داستان ای سورت کی آیت سماا میں بیان کی گئی ہے۔

## (۲) سوره انعام

شرک کی مخلف اقسام اور بت پرتی کے خلاف جہاد اس سورہ کا بنیادی ہدف ہے اور مقصد دوسری کی سورتوں کی طرف وعوت دینا مقصد دوسری کلی سورتوں کی طرح بی تین اصولوں توحید ، نبوت اور قیامت کی طرف وعوت دینا ہے کیا سب سے بڑھ کر اس میں مئلہ توحید اور شرک و بت پرتی کے خلاف مبارزہ کیا گیا ہے اور وہ اس طور پر کہ اس سورہ کی آیات کے اہم جھے میں زوئے بخن مشرکیں اور بت پرستوں کے اور وہ اس طور پر کہ اس سورہ کی آیات کے اہم جھے میں زوئے بخن مشرکیں اور بت پرستوں کے

طرف تل ہے اور ای مناسبت سے بعض اوقات بحث کا سلسلہ مشرکین کے انمال و کردار اور برعات تک بھنے جاتا ہے۔

بهرحال اس سوره کی آیات میں تدبر و تفکر جو انتہائی جاندار اور واضح و روش والک بر مشتمل ہے انسان کے اندر روح تو حید و خدا پرتی کو زندہ کرتا ہے اور شرک کی بنیادوں کو اکھاڑ کر ر کھ دیتا ہے شاید اس معنوی وابنتگی اور مسئلہ تو حید کی باقی سب مسائل پر اولیت کی بنا پر جی اس سورہ کی تمام آیات کیجا طور پر ایک ہی دفعہ نازل ہوئی ہیں اور وہ روایات جو اس سورہ کی فضیلت میں دارد ہوئی ہیں وہ بھی اس امر کے سب سے ہی ہیں منقول ہے کہ سورہ انعام کے نزول کے وقت ستر ہزار فرشتے اے لے کر نازل ہوئے تھے اور جو مخض اس سورہ کو پڑھے اور اس کے سائے میں اس کی روح و جان سر چشمہ تو حید سے سیراب ہوتو وہ تمام فرشتے اس کے لیے طلب مغفرت كرتے ہيں ہوسكتا ہے كداس سورہ كى آيات ميں غور وفكر كرنا مسلمانوں ميں سے روح نفاق و پرا گندگی کو نکال با ہر کرتے اور کا نول کو ننے والا آنکھوں کو دیکھنے والا اور دلول کو دانا بنادے کیکن تعجب کی بات ہدے کہ بعض لوگ اس سورہ سے صرف اس کے الفاظ کے برجے پر قناعت کرتے ہیں اور اپنی ذاتی اور خاص مشکلات کے حل کے لیے طویل وعریض تقریبات اور نشتیں منعقد کرتے ہیں جنہیں فتم انعام کے نام سے یاد کرتے ہیں اس کے بجائے اگر ان تقریبات میں سورہ کے مضامین میں غور و فکر کیا جائے تو منہ صرف مسلمانوں کی شخصی و ذاتی مشکلات علی ہوں گے بلکہ ان کی عموی مشکلات بھی عل جائیں گے لیکن افسوس کی بات میہ ہے کہ بہت ہے لوگ قرآن کو ایک ایسے سلسلہ اور اد کے طور سے دیکھتے ہیں کہ جس میں ایسی خاصیتیں یائی جاتی ہیں جو راز ہی راز ہیں اور کسی کو معلوم نہیں ہیں اور اس کے الفاظ کو پڑھنے کے علاوہ یجی خور نیس کرتے حالا تک قرآن سارے کا ساراسین ہے اور مدرسدایک پروگرام ہے اور بیداری ایک رسالت ہے اور علم آگی ۔

### (2) سوره اعراف

(بیہ سورہ کلی سورتوں میں سے ہے اوراس سورہ کی آیتوں کی تعداد ۲۰۲ اور بعض کے نزدیک ۲۰۵ ہے)

اس سورہ کی اہمیت

تفیر عیاشی میں حضرت امام جعفر صاوق علیہ السلام سے منفول ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا جو شخص سورہ اعراف کومہینہ میں کم از کم آیک مرتبہ پڑھے گا وہ بروز قیامت ان لوگوں میں سے ہوگا جنہیں کوئی خوف ہوگا نہ غم

مِنَ الَّذِيُنَ لَآخَوُفَ" عَنَلَيْهِمُ وَلَآهُمُ يَحُزَنُونَ (اور اگراے اللہ یہ توفیق دے کہ وہ سورہ اعراف کو ہر جمعہ پڑھے تو قیامت کے روز ان اوگوں میں محشور ہوگا جو بغیر کسی حساب کتاب کے جنت میں واخل ہوجا کیں گے۔) نیز حضرت نے فرمایا کہ اس سورہ میں کچھ آیات محکمہ جیں جن کا پڑھنا تلاوت کرنا اور ان پر عمل کرنا بھی نہ بھولنا کیونکہ آیات بروز محشر خدائے ذولجلال کے حضور میں اسپنے پڑھنے والے کی گوائی دینگی۔ (تغییر برہاں ج دوم ص۲ ونورالتقلین ج دوم ص۲)

روایت فرکورہ سے جو کھتہ بخو لی مجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ جن روایات میں سورتوں کی فضیلت بیان ہوئی ہے اس کے معنی یہ کہیں ہیں کہ کسی سورہ کا پڑھ لینا است بڑے و آتا کی فضیلت بیان ہوئی ہے اس کے معنی یہ کہیں ہیں کہ کسی سورہ کا پڑھ لینا است بڑے و آتا کا سب ہے گا بلکہ جو چیز اس قرائت کو روح بخشنے والی ہے وہ اس سورہ کے مضموں و مطالب پر ایمان کا رکھنا ہے اور اس کے بعد اس پر عمل کرنا بھی ہے اس بناء پر روایات فدکورہ بالا میں ہم پر بھتے ہیں

قَرَاتُتُهَا وَ تِلَا وَ تُهَا وَ الْقِيَا مُ بِهَا نيزاى دوايت مِن بم ديكِية مِن كَرفرايا

جو من الّذِينَ لَا خَوُف عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمُ وَ مِنَ الّذِينَ لَا خَوُف عَلَيْهِمُ وَ لَا هُمُ يَحُرُّنُونَ كَاصِدالَ بِنَا كَادِر بِهِ دَرَ حَيْقَت الى حَرَه كَ آيت ٢٥ كَ المُرف اللهُ هُمُ يَحُرُّنُونَ كَا صِدالَ بِنَا كَادِر بِهِ دَرَ حَيْقَت الى حَرَه كَ آيت ٢٥ كَ المُرف اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

فَمَنِ النَّقَىٰ وَ أَصُلَحَ فَلَا خَوُف "عَلَيْهِمْ وَلَا هُمُ يَحُزَّنُوُنَ (جَن لوگوں نے تقوی اختیاری اور اپنی اور انسانی معاشرے کی اصلاح کی انھیں قیامت کے دن کوئی خوف ہوگا نظم)

جیما کہ آپ نے ملا حظہ فرمایا کہ یہ مقام خاص طور سے ان لوگوں کا ہے جنہوں نے تفقویٰ اختیار کیا اور اصلاح کے رائے پر اپنے قدم اٹھائے علاوہ بریں اصولی طور سے قرآن عقیدہ اور عمل کی کتاب ہے اس لیے قرائت و تلاوت اس سلسلے میں ایک مقدمہ ہے شکہ اصل مقصد راغب اپنی کتاب مفردات میں لفظ تلاوت کے ذیل میں لکھتے ہیں۔

آیتہ یَتُلُوْنَه 'حَقَّ یِلَا وِیّهِ (سورہ لِقرہ آیت ۱۳۱) سے مرادیہ ہے کہ وہ لوگ اپ علم وعمل کے زریعے قرآن کی بیروی کرتے ہیں اس کے معنی یہ ہیں کہ علاوت کے معنی قرائت سے بالاتر ہوئے کیونکہ علاوت کے مفہوم ہیں تدبرتھر اور عمل بھی شامل ہے۔

# (۸) سورہ انفال (پیسورہ مدنی ہے اور اس کی ۵۵ آیات ہیں) اس کی نضیات امام جعفر صادق سے مروی ہے

مَنُ قَرَءَ الْانفالَ و البرآئة فِي كُلِّ شَهْرٍ لَمْ يَدُ خُلُه 'نِفَاق"

آبَداً وَ كَانَ مِنْ شَيْعَةِ آمِيْرِ الْمُؤْمِنِيُنَ حَقاً وَ يَأْكُلُ يَوُمَ الْقِمَةِ مِنَ مَوَّا يَعْ الْجَسَابِ الْقِمَةِ مِنْ مَوَّا يَدِهِ الْجَنَّةِ مَعَهُمْ حَتَّى يَفُرَغَ النَّاسَ مِنَ الْجِسَابِ (جَوْمُ مِ مِن موروافال و برائت كى طاوت كرے گا اس كے وجود من برگر روح فاق واصل نين بوگ اور وه هي طور پراميراليومين حضرت على كا بيرو موگا اور قيامت كے دن ان كے ساتھ بين مولى اور وه هي طور پراميراليومين حضرت على كا بيرو موگا اور قيامت كے دن ان كے ساتھ بي كر جنت كے كھانوں من ہے كھائے گا يبان تك كوگ اپنے حساب سے قادع مول كے بيئة كر جنت كے كھانوں من سے كھائے گا يبان تك كوگ اپنے حساب سے قادع مول كے۔ (تفریر جمونہ ج مام مے)

جیسا کہ پہلے بھی اشارہ ہوا ہے قرآن کی سورتوں کے نصائل اور عظیم تواب کہ جن کا علاوت کرنے والوں کے لیے وعدہ کیا گیا ہے فقط الفاظ پڑھنے سے ہاتھ نہیں آئیں گے بلکہ پڑھنا تو مقدمہ ہے فور وفکر وسلہ ہے بیجنے کا اور بجھنا تمہید ہے عمل کرنے کی اور چونکہ سورہ انفال اور سورہ برائت میں منافقین اور سے مونین کی صفات بیان کی گئی ہیں تو جو افراد ان دونون سورتوں کو پڑھیں اور اپنی زندگی میں ان کی ہدایت پرعمل پیراہوں ان کے وجود میں بھی بھی روح نفاق وافل ہیں ہوسکتی اس طرح چونکہ ان دونوں میں سے مجاہدین کی صفات بیان کی گئی

سورتوں کے معالیم کا ادراک کرلیں ادر انھیں اپنے ادپر نافذ کرلیں وہ امیرالمؤمنین کے سچے شیعوں میں سے ہوجائیں گے۔

## (۹) سوره توبه

(اس میں ۱۲۹ آیات ہیں جوسب کی سب مدینہ میں نازل ہوئی ہیں)
مفرین نے اس سورہ کے کئی نام ذکر کے ہیں جن کی تعداد دی ۱۰ سے زیادہ ب
ان میں سے زیادہ مشہور یہ ہیں برائت تو باور فاضحہ ان میں سے برایک کے لیے ایک واضح
دلیل ہے برائت نام اس لیے رکھا گیا ہے کہ اس کی ابتداء پیان شکن مشرکیین سے خدا کی
برائت اور بیزاری سے ہوتی ہے۔اس توب اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں توب کے متعلق بہت
گفتگو کی گئی ہے۔اس کا نام فاضحہ اس جہت سے ہے کہ اس کی مختلف آیات منافقین کی رسوائی

## سورہ کی ابتداء میں بسم اللہ کیوں جبیں

جس كيفيت يل سوره شروع بوربى ہوه خود اس سوال كا جواب ہے در حقيقت اس سوره كا آغاز بيان شكن دشمنوں سے اعلان جلگ اور اظہار بيزارى كے ساتھ بوا ہے اور ان كے خلاف ايك محكم اور سخت روش اختيار كى گئ ہے اور اس گروہ كے بارے بيس خدا كے غيض و خفف كي بيان كيا گيا ہے لفذا بيصورت حال بهم الله الرحمن الرحم سے مناسبت نہيں ركھتى جوصلح خفب كو بيان كيا گيا ہے لفذا بيصورت حال بهم الله الرحمن الرحم سے مناسبت نہيں ركھتى جوصلح ورتى محبت خداكى رحمانيت و رحميت كا اظہار ہے بيہ بات ايك روايت ميں لهذا حضرت على سے منافل ہے

## مرحوم طبری نقل ہے

لَمُ تُنُذَلُ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ عَلَى رَأْسِ سُورَةِ الْبَرَآئَةِ لِآنَ بِسُمِ اللَّهِ لِلاَمَانِ وَ الْرَحْمَةِ وَ نَذَلَتِ الْبَرَآئَةُ لِرَفْعَ الْآمَانِ وَالسَّيْفِ فِيُهِ

(اس سورہ کی ابتداء میں بھم اللہ الرطمن الرحیم کے نازل نہ ہونے کی دجہ یہ ہے کہ بھم اللہ امان و رحمت کے لیے ہے اور بیسورہ امان کے خاتے اور مکوار اٹھانے کے لیے ہے۔)

مرحوم طبری نے امام صادق علیہ السلام سے تقل کیا ہے اس میں کوئی مائع نہیں کہ بھم اللہ کے ترک کرنے کی دونوں علتیں ہوں جن میں سے ایک طرف پہلی روایت میں اور دوسری کی طرف دوسری روایت میں اشارہ ہوا ہے۔

بیغیر اکرم سی ایک سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا سورہ برائت اور سورہ تو حید ستر بزار ملائکہ کی معیت میں جھے پر ٹازل ہو کیں اور ان میں سے ہر ایک ان دونوں سورتوں کی اہمیت کے بارے میں وصیت کرتا ہے۔

# (١٠) سوره يونس

(بیسوره کی ہے اوراس کی ۱۰۹ آیات ہیں)

اس سورہ کے مضامین اور فضیلت

یہ سورہ کی ہے منسرین کے بقول یہ سورہ بن اسرائیل کے بعد اور سورہ ہود سے پہلے نازل ہوئی دیگر کی سورتوں کی طرح میہ بھی چند اصولی اور بنیادی مسائل پر مشتمل ہے ان میں سے سب سے اہم مبداء اور معاد کا مسئلہ ہے البتہ پہلے وتی اور مقام پیفیبر کے بارے میں گفتگو کی گئ ہے اس کی عظمت ہے آفرینش کی نشانیاں بیان کی گئی ہیں جو کہ عظمت خدا کی علامت ہیں بعد ازاں لوگوں کو مادی زندگی کی نا پائیداری اور وار آخرت کی طرف متوجہ کیا گیا ہے اور اس کے لیے ایمان اور عمل صالح کے ذریعے تیاری پر ابھارا گیاہے آخی مسائل کی مناسبت ہے بزرگ انبیاء کی زندگی کے مختلف پبلوؤں کو بیان کیا گیا ہے مثلاً حضرت نوح موی اور حضرت یونس کے تذکرے بین ای حوالے سے سورہ کا نام سورہ یونس رکھا گیا ہے۔

ال کے بعد ندگورہ مباحث کی تائید کے لیے بت پرستوں کی جٹ دھری اور سخت مزابق کا ذکر ہے ہر جگد خدا کا حضور و شہود ان کیلئے ثابت کیا گیا ہے خصوصیت ہے اس سئلہ کے اثبات کے لیے ان کی فطرت کہ جو مشکلات کے وقت فظاہر ہوتی ہے ان کی فطرت کی آگائی ہے مدد لی گئی ہے۔ وہی فطرت کہ جو مشکلات کے وقت فظاہر ہوتی ہے اور وہ خدائے بگٹا کو یاد کرتے ہیں آخر ہی مندرجہ بالا مباحث کی شکیل کے لیے بثارت و انذار کے تذکرہ ہے ہر مناسب مقام پر صالحین کے لیے خدا کی ہے انتہا نعموں کی بثارت اور مرکشوں کے لیے اندار اور خوف سے استفادہ کیا گیا ہیں۔

ای لیے امام صاوق علیہ السلام سے ایک روایت میں مروی ہے

مَنُ قَرَءَ سُوُرَةَ يُونُسَ فِي كُلِّ شَهْرِيُنِ آوُثَلَاثِهِ لَمْ يَخَفْ عَلَيْهِ آنُ يَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِيُنَ وَكَانَ لَمْ يَخَفْ عَلَيْهِ آنُ يَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِيُنَ وَكَانَ

یَوُمَ الُقِیمَامَةَ مِنَ الْمُقَرَّبِیُنَ (جو شخص سورہ بولس ہر دویا تین ماہ میں ایک دفعہ پڑھے تو اس کے لیے بیٹوف نیس کہ وہ جابلوں میں سے قرار پائے نیز قیامت کے دن وہ مقر بین میں سے ہوگا۔

(تفيير نورالثقلين ج ٢ص ٢٩٠ اورتفيير نمونه ج٦ ص ١٤١)

یہ اس بناء پر ہے کہ اس سورہ میں خبر دار اور بیدار کرنے والی بہت می آیات ہیں اور اگر انھیں غور وخوف سے پڑھا جائے تو جہالت کی تاریکی انسانی روح سے دور کرویتی ہیں اور اس کے انرات کم از کم چند ماہ تک انسان کے وجود میں رہتا ہے اور اگر سورہ کے مضامین کو سمجھ لینے کے علاوہ ان پرعمل بھی کیا جائے تو بھینی طور پر قیامت کے دن پڑھنے والامقر بین کے زمرہ میں قرار بائے گا۔

شاید یاد دہانی کی ضرورت نہ ہو کہ سورتوں کے فضائل سے استفادہ بھنے اورعمل کرنے سے ہوگی صرف تلاوت سے نہیں۔ تلاوت سجھنے کا مقدمہ اور سجھناعمل کرنے کی تمہید ہے۔

### (۱۱) سوره بود

## ( مکه مین نازل هوئی اور ۱۲۳ آیات بین)

#### مضامين اورفضيات

مفریں بیں مشہور ہے کہ بیتمام سورہ مکہ بین نازل ہوئی تاریخ القرآن کے مطابق بیہ سورہ میں بین ازل ہوئی والی انچاسویں سورت ہے بعض مفریں کی نضری کے مطابق بیہ سورہ ان آخری سالوں بین نازل ہوئی جب پیغیر اکرم مکہ بین سے بینی ابو طالب اور حضرت خدیجہ کی وفات کے بعد البذا فطر تا پیغیر اکرم کی زندگی ایک بخت ترین دور تھا اس بناء پر کہ اس زمانے بین وفات کے بعد البذا فطر تا پیغیر اکرم کی زندگی ایک بخت ترین دور تھا اس بناء پر کہ اس زمانے بین دیمن کا دباؤ اور اس کا زہر بیا پروپیگنڈا ہر دورے زیادہ محسوس ہوتا تھا اس سورہ کی ابتداء بین الیک تعبیرین نظر آتی ہیں جو پیغیر اکرم اور موشیں کے دل جوئی اور تسلی کا پہلور کھتی ہے۔اس سورہ کی آیات کا اہم اور بیشتر حصہ گزشتہ انبیاء خصوصاً حضرت نوح علیہ السلام کے سرگزشت پرمشمثل کی آیات کا اہم اور موشین کے لیے تسلی اور سکون قلب کا باعث تھا وہاں ان کے طاقور و شمنوں جہاں پیغیر اکرم اور موشین کے لیے تسلی اور سکون قلب کا باعث تھا وہاں ان کے طاقور و شمنوں کے لیے دس عبرت بھی تھا۔اس سورہ کی آیات باتی کی سورتوں کی طرح معارف اسلام کے صواوں خصوصاً شرک و بت پرتی سے مبارزہ بعد از موت کے معاملات اور دعوت پیغیر اسلام کی صورات کی تشریح پرین ہیں۔

اس سورہ نے مجھے بوڑھا کردیا ایک مشہور عدیث میں مذکور ہے کہ حضور اکرم کے فرمایا

شیبتنی سورۃ ھود مورہ ہودنے مجھے بوڑھا کردیا (نوراٹھین جلد دوم ۳۳۳) جس وقت آپ کے سحابے نے عرض کیا اے اللہ کے رسول آپ کے چہرہ تور پر بڑھانے کے آثار زیادہ جلدی عمودار ہوگئے ہیں تو فرمایا

شيبتني هود والوقعه

موره مود اورسوره واقدت مجم بوژها كرديا

(مجمع البيان اى سورة ك آيت ١١٨ ك ذيل بين)

اور بعض روایات میں سورہ مرسلات عم پیشا و لون اور تکویر وغیرہ کا اضافہ بھی ہوا ہے۔ (روح المعانی ج1اص ۱۷۹)

ائن عباس سے اس حدیث کی تشریح میں منقول ہے رسواللہ پر اس آیت سے زیادہ سخت اور دشوار کوئی اور آیت نازل نہیں ہوئی جس میں فرمایا گیا ہے

فَاسُتَقِیْم کَمَاۤ اُمِرُتَ وَمَنُ ثَابَ مَعَكَ پین تم اورتہارے ساتھی اس طرح سے ٹابت قدم رہیں جیسا کریم ویا گیا ہے (مجمع البیان ای سورۃ آیت ۱۱۲ کے ذیل)

اس کی فضیلت اس سورہ کی فضیلت کے بارے میں بیغیراکرم سے ایک حدیث مردی ہے آپ عظیمہ نے فر مایا:

مَنُ قَرَءَ هَذِهِ السُّورَةَ أُعُطِيَ مِنَ الْآجُرِ و الثُّوابِ بِعَدَدٍ مَنُ صَدُّقَ هُوُدًا الْآ نُبِيَّآءَ عَلَيْهِمُ السَلَامُ وَمَنُ كَذَّبَ بِهِمُ وَكَانَ يَوُمَ القِيَامَةِ فِي دَرَجَةِ الشُّهَدآءِ

#### و حُوسِبَ حِسَابًا يَسِيُرًا

( جو محض اس سورہ کی تلاوت کرے اس کی جزا اور ثواب ان اشخاص جیسا ہے جو حضرت ہود اور باتی انبیاء پران کے جھملانے والول اور منکرین کے مقابلے میں ایمان لائے ایسافخص قیامت کے دن شہداء میں سے قرار یائے گا اور اس کا حساب آسان وسہل ہوگا ۔تغییر برھان ج ۲ ص ۲۰۹) واضح رے کہ خالی اور نشک علاوت ہے اثر نہیں رکھتی بلک غور و قلر کے ساتھ کی گئ تلاوت بی عمل کی جانب گامزن کرتی ہے اور بیہ بات انسان کو موشین ماسلف کے نزد کیک اور مگرین انبیاء ہے دور کردیتی ہے ای بنا پراے ان میں سے ہرا کیک کی تعداد کے برابر جزا ملے گی فکر ومعرفت کے ساتھ اس سورہ کی تلاوت کرنے والا قاری چونکہ گزشتہ امتوں کے شہداء کے ساتھ ہم مقصد ویک ہدف ہوگا لہذا تعجب نہیں کہ وہ ان جبینا قرار پائے اور اس حساب روز آخرت میں آسان وہل ہوجائے۔

امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے آپ نے فرمایا جو محض بیسورہ اپنے باس لکھ کر دیکھے خدا اسے بے حد قوت و طاقت عطا فرمائے گا اور جس کے باس بیر سورہ تحریراً موجود ہوتو وہ جنگ میں دشمن پر غالب آئے گا بیان تک کہ جو بھی اے دیکھے گا اس سے خوف کھائے گا\_ (تغير بريان ج٣٩ م٧٠١)

#### (۱۲) سوره رعد

## (پیسور جمکہ میں نازل ہوئی اوراس کی ۴۳ آیتیں ہیں) سورہ رعد کے مضامین

جیہا کہ پہلے بھی کہا جاچکا ہے کہ کی سورتیں چونکہ دعوت پیغیر کے آغاز میں اور مشركين كے ساتھ خت اور شديد مقالي كے موقع ير نازل جوئى بيل لبذا زيادہ تر عقائد كے مسائل ان میں موجود میں خصوصاً توحید کی دعوت شرک سے مقابلہ اور معاد وقیامت کے اثبات ان میں موجود ہیں جب کد مدنی سورتیں کہ جو اسلام کی وسعت ادر اسلامی حکومت کی تھکیل کے بعد نازل ہوئی ہیں وہ معاشرے کی ضروریات کے مطابق اجمائی نظام سے مربوط احکام ومسائل كے متعلق بحث كرتى جيں۔ زير بحث سورہ رعد كد جو كلى سورتوں ميں سے ہے اى يروگرام كے ذیل میں ہے اس میں قرآن کی حقانیت وعظمت کی طرف اشارہ کرنے کے بعد توحید سے متعلق آیات بیں امرار خلقت و آفرینش کا ذکر ہے کہ جو خدا کی ذات باک کی نشانیاں ہیں۔ بھی بغیر ستوں کے کھڑے آسان کا ذکر ہے جھی تھم خدا سے آفاب ما بتاب کی تنجیر کے بارے میں تذكرہ ہے بھى زمين بجھانے كى بات ہے بمھى پہاڑوں نبروں درختوں اور پہلوں كى خلقت كا ذکر ہے اور بھی رات کے آرام بخش پردول کا تذکرہ ہے کہ جو دن کو چھیادیے ہیں۔قرآن بھی لوگوں کا باتھ بکڑ کر انگور کے باغوں نخلتانوں اور لہلهانی تھیتیوں میں لے جاتا ہے اور ان کے عُؤِيِّبُ وخرائب شاركرتا ہے اور پھر معاد و قیامت انسان كى نئى زندگى اور پروردگاركى داد گاہ عدل کے بارے میں بحث کرتا ہے اور یہ بحث میداء و معاد کے تعارف لوگوں کے ذمہ دار ہول کے بیان اور یہ کدان کی سرنوشت ہیں جرطرح کی تقدیر ان کے اینے ہاتھ میں ہے وغیرہ کے تذکرے پر کھل ہوتی ہے۔

قرآن دوبارہ سئلہ توحید کی طرف لوشا ہے رعد کی تلین آواز اور برق کی وحشت انگیز کڑک کے بارے میں تفتگو کرتا ہے اور پھر آسانوں اور زمین کے رہنے والوں کے عظمت برور دگار کے سامنے محدہ کرنے کی بات کرتا ہے چھر آجھوں اور کانوں کو کھولنے اور بینائی و دانائی کی بیداری کے لیے انسان کے اپنے ہاتھوں بنائے گے بتول کی بے قعتی کا تذکرہ کرتا ہے انسانوں کوغور وفکر کی واوت ویتا ہے اور حق و باطل میں تمیز کے لیے مثالیں چیش کرتا ہے زندہ اور محسوی مثالین سب قابل ادراک مثالیں \_اور چونکه تو حید و معاو کا آخری اور اصلی ثمر و وہی اصلاحی وعمل پروگرام میں لبذا ان تمام مباحث کے بعد قرآن اس سورہ میں ایفائے عہد صلہ اور صبر و استقامت آشکار و نهال انفاق اور ترک انتقام جوئی کی وعوت ویتا ہے۔ پھر دوبارہ نشاند ہی کرتا ہے کہ دنیا کی زندگی نا یائیدار ہے اور سکون واظمینان خدا پر ایمان کے سائے کے بغیر حاصل نہیں ہوتا آخر میں اوگوں کا ہاتھ پکڑ کر تائ کی پہتا ئیوں کی طرف مھنچ کے جاتا ہے اور گزر جانے والی یا فی اور سرکش قوموں جنہوں نے حق پوٹی کی یا لوگوں کوحق سے روکا ان کے انجام کی نشاندہی كرتا ب اور بلادي والے الفاظ ش كافرول كوتهديدكرتے ہوئے بيرمورہ اختتام كر پينيما ہے۔ لہذا سورہ رعد عقائد وبدایمان سے شروع ہوتی ہے اور اعمال کردار اور انسان ساز پروگرامول کے ذکر پرتمام بوجاتی ہے۔ (تغییر نموند ج دی ۱۰ ص ۱۰۳)

## (۱۳) سوره ایراجیم

(اس کی ۵۲ آیات ہیں اور بیہ مکہ میں نازل ہوئی) البت بہت سے مفسرین کے بقول آیات ۲۸ اور ۲۹ مدنی ہیں جو جنگ بدر میں مارے جانے والے شرکین کے بارے میں نازل ہوئی ہیں۔ اس سوره کی فضیات پنج براکرم علی الله سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا مَنُ قَرَهَ سُورَةَ اِبْرَاهِیْمَ وَ الْحَجَرَاعُطِیَ مِنَ الْآجُرِ عَشَرَ حَسَنَاتٍ بِعَدَدِ مَنُ عَبَدَالًا صُنَامَ و بِعَدَدِ مَنُ لَمُ يَعُبُدُ هَا (بوقش سوره ابرائیم اور سوره جر پڑھے گا خدا تعالی اے ان کی تعداد کے برابر کہ جو بنوں کی پوجا کرتے تھے اور جو پوجائیں کرتے تھے دی حیات دے گا ہجے البیان ونور التقلین وتغیر نمونہ ج ماص کا ا

جیسا کہ ہم نے بار ہا کہا ہے کہ قرآن کی سورتیں پڑھنے کے سلطے میں جس اجر و تواب کا ذکر ہے وہ صرف اس حلاوت کے لیے نہ ہو جوغور وفکر وسوچ بچار اور پھرعمل کے ساتھ ہواور چونکہ اس سورہ میں نیز سورہ حجر میں تو حید وشرک اور اس کی فروعات کے بارے میں بحث کی گئی ہے تو مسلما ان کے مضامین کی طرف توجہ اور عمل سے ایکی فضیلت بھی حاصل ہوگی بیتی سے توجہ اور عمل انسان کو اپنے رنگ میں رنگ لے گا اور اے ایسے مقام کا اہل بنادے گا۔

## (۱۲) سوره لوسف

(اس میں ۱۱۱ آیات میں کہ جوسب مکہ میں نازل ہوئی ہیں) سورہ یوسف کی فضیلت

اسلامی روایات میں اس سورہ کی فضیلت کے بارے میں مختلف فضائل مذکور میں ال میں سے ایک حدیث حضرت امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے آپ فرماتے ہیں۔ مَنْ قَرَءَ سُورَةَ يُوسُفَ فِي كُلِّ يُومٍ أَوْ فِي كُلِّ يُومٍ أَوْ فِي كُلِّ لَيُومٍ أَوْ فِي كُلِّ لَيُلَةٍ بَعَثَه اللَّهُ يَوُمَ الُقِيَامَةِ وَ جَمَالُه مِثُلُ جِمَالِ يُصِيُبُه فَرَعُ يَوْمِ الُقِيَامَةِ وَكَانَ يُوسُفَ الَا يُصِيُبُه فَرَعُ يَوْمِ الُقِيَامَةِ وَكَانَ مِنْ خِيَار عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِيُنَ مِنْ خِيَار عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِيُنَ

(جوفض ہر روز یا ہرشب سورہ بوسف کی تلاوت کرے گا خدا اے روز قیامت اس حالت میں اٹھائے گا کہ اس کا حسن و جمال حضرت بوسف علیہ السلام کا سا ہوگا اور اے روز قیامت کی پریشانی کا سامنانہیں کرنا پڑے گا اور وہ خدا کے بہتریں صالح اور نیک بندول میں سے ہوگا۔
پریشانی کا سامنانہیں کرنا پڑے گا اور وہ خدا کے بہتریں صالح اور نیک بندول میں سے ہوگا۔
مجمع البیان کل بحث سورہ کے خفی میں)

اس سورہ کی طرف توجہ کرتے ہوئے یہ بات واضح ہوجاتی ہے کہ اگر کوئی فخص اپنی زندگی کا طرز عمل اس سورہ کی روشن میں مرتب کرے اور ہوا و ہوں مال و منال جاہ و حلال اور مقام و منصب کے شدید طوفانوں کے مقابلے میں اپنے آپ پر قابور کھے یہاں تک کہ زندان کی تاریکیوں میں یا کدائن محفوظ رکھنے کو برائی ہے آلودہ قصر شاہی پر مقدم رکھے تو ایسے فخص کے قلب و روح کا حسن و جمال حضرت یوسف کے حن و جمال کی طرح ہے اور قیامت کے دن کہ جب اندر کی ہر چیز نمایاں ہوجائے گی وہ خیرہ کن زیبائی حاصل کرلے گا اور خدا کے صالح اور قیک کی مقف میں شامل ہوگا۔

(۱۵) سوره بنی اسرائیل (مکه میں نازل ہوئی اس میں ااا آمیتیں ہیں)

تام

اس کا مشہور نام سورہ بنی اسرائیل ہے البتہ دیگر چند نام بھی ہیں مثلاً سورہ اسراء ، سورہ سجان (تفسیر الوی ج ۱۵ ص ۲) فلاہر ہے کہ ان میں سے ہرنام اس سورت میں موجود مطالب حوالے سے ہے سورہ بنی اسرائیل اسے اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس سورت کی ابتداء اور اختیام کا ایک اچھا خاصا حصہ بنی اسرائیل کے بارے میں ہے۔۲ اسراء اسے اس کی مہلی آیت کی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اسراء یعنی معران کے بارے میں گفتگو کرتی ہے۔۲ سورہ سجان اسے اس کے پہلے لفظ کی وجہ سے کہتے ہیں۔

#### ال سورة كى فضيلت

یفیبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امام صادق علیہ السلام سے اس سورۃ کی تلاوت کرنے والے کے لیے بہت زیادہ اجر و ثواب منقول ہے ان روایات میں سے ایک جو امام صادق علیہ السلام سے مروک ہے۔

مَنْ قَرَءَ سُوْرَةَ بِنِیُ اِسُرَائِیْلَ فِی کُلِّ لَیُلةِ جُمُعَةٍ

لَمَ یَمُتُ حَتَّی یُدُرِكَ الْقَائِمَ وَ یَکُوْنَ مِنُ اَصحَابِهِ

جوهن برشب جدسورہ بی اسرائیل کی علاوت کرے گا دہ اس وقت تک دنیا ہے

ہیں جائے گا جب تک قائم کو ندہ کچھ لے اور آپ کے یار و انصار میں ندہو

خصوصاً ای سورہ کی نصیلت سے مربوط ایک روایت میں ہے اس سورہ کا قاری جب

اس میں موجود ماں باپ کے بارے میں اللہ کی نصحتوں تک پہنچتا ہے تو اس کے احساسات میں

تحریک پیدا ہوتی ہے اور مال باپ سے محبت کا جذب اس میں فروں تر ہوجا تا ہے لہذا وہ شخص

ایسے اجرکا حاصل شہر نا ہے۔ اس لیے کہا جاسکتا ہے کہ اگر چہ قرآنی الفاظ محترم اور اہم ہیں لیکن اللہ کا مقدمہ ہیں محملی و مغاہم کے لیے

الفاظ تمہید ہیں معانی و مغاہم کے لیے اور معانی مقدمہ ہیں مملل کے لیے

## (۱۲) سوره کېف

(اس سورہ کی ۱۱۰ آیتیں ہیں آیت ۲۸ کے سواسب کمی ہیں) سورہ کہف کی فضیلت

رسول الشملی الشعلیہ وآلہ وسلم اور آئمہ اہل بیت علیہم السلام ہے اس سورہ کی فضیات کے بارے میں بہت کی روایات مروی ہیں ان روایات سے اس سورہ کے مضامیں کی بہت زیادہ اہمیت طاہر ہوتی ہے چند ایک روایات ویل میں ورج کی جارہی ہیں۔

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا جمہیں الیمی سورہ کا تعارف کراؤں کہ جونازل ہوئی تو ستر ہزار فرشتے اس کی تکرائی کر رہے تھے اور اس کی عظمت سے زمین وآسان معمور تھے۔

صحابہ نے عرض کیا بی ہاں آپ نے فرمایا وہ سورہ کہف ہے جو محض جمعہ کے روز اس کی طاوت کرے گا آئندہ جمعہ تک اللہ اے بخش دے گا ایک اور روایت کے مطابق آئندہ جمعہ ٹک اللہ اے گناہ سے محفوظ رکھے گا اور اسے ایسا کور عطا کرے گا کہ جو آسمان تک ضوافشاں جوگا اور وہ شخص دجا یا کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ (مجمع البیان)

ایک اور روایت نی اکرم صلی الله علیه وآله وسلم بی سے منقول ہے آپ نے فرمایا جو شخص اس سورہ کی آخری آیات حفظ کرے گا روز قیامت سے اس کیلئے روثن بن جاکیں گی۔اور وس ۱۰ آیات حفظ کرے گا اسے دجال نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔

امام جعفر صادق عليه السلام سے منقول ب

جو مخض ہر شب جمعہ سورہ کہف کی تلاوت کرے گا دنیا سے وہ شہید ہوجائے گا اور شہداء کے ساتھ مبعوث ہوگا اور روز قیامت شہداء کی صف میں شار ہوگا۔ ہم نے بارہا کہا ہے کہ قرآنی سورتوں کی عظمت ان کے روحانی اثرات اور اخلاقی برکات ان کے مضامین و مفاہیم کے لحاظ ہے جیں بینی ان اثرات و برکات کے حصول کے لیے ان مفاہیم پر ایمان لانا اور ان پر عمل کرنا ہوگا۔

اس سورہ میں عذاب دوزخ کا ایسا تذکرہ ہے کہ انسان کرذ کے رہ جاتا ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ کیسا براانجام متکمرین کے انتظار میں ہے اس طرح اس سورہ میں ایک نہایت عمدہ مثال کے ذریعے علم النی کی وسعت بیان کی گئی ہے اگر انسان ان تمام امور کی طرف توجہ کرے تو ہوسکتا ہے شیاطین کے نشوں سے محفوظ رہے اس کے دل میں ایک روثن چک المصے اور وہ مصیاں و گناہ سے نئی جائے جس کے میتیے میں آخر کارشہداء کے ساتھ محشور ہو۔

# (١٤) سوره مريم

( كمديس نازل مولى اس كى ٩٨ آيات يس)

### اس سوره کی فضیلت

یفیر اکرم سے اس طرح نقل ہوا ہے کہ جو خص اس سورہ کو پڑھے اسے ان اشخاص کی تعداد کے برابر کہ جنہوں نے ذکر یا کی تصدیق یا تکذیب کی ہے اور ای طرح سے گئی مریم عیسی موی ہارون ابراہیم اختی یعقوب اور آشمیل کی تصدیق یا تکذیب کی ہے ان میں سے جم ایک کی تعداد سے دس گنا نیکیاں خداوئد تعالی اس کے نامہ اعمال میں درج کردے گا ای طرح ان اشخاص کی تعداد کہ جو جموث اور تہمت کی طور پر خدا کے لیے اولاد کے قائل ہوئے ہیں اور ان اشخاص کی تعداد کہ جو جموث اور تہمت کی طور پر خدا کے لیے اولاد کے قائل ہوئے ہیں اور ان اشخاص کی تعداد کہ جو خدا کے لیے اولاد کے قائل نہیں ہوئے اسے دس گنا نیکیاں عطاکرے گا۔ (مجمع البیان ذیل آبیة)

دوسرى عديث ين امام صادق عليه السلام عدمنقول ب جو مخض اس سوره كومسلسل

پڑھتا رہے وہ اس دنیا ہے نہیں جائے گا مگر یہ کہ خدا وند تعالیٰ اس سورہ کی برکت سے اسے جان و مال اور اولاد کے لحاظ ہے بے نیاز کردے گا۔ (مجمع البیان)

#### (۱۸) سوره طر

( مکه میں نازل ہوئی اس کی ۱۳۵ آیات ہیں) سورہ طلہ کی فضیلت

منالع اسلامی میں اس سورہ کی عظمت اور اہمیت کے بارے میں متعدد روایات و ارد ہو گئ ہیں۔

پیٹیبر اکرم صلی اللہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ خدانے سورہ طراور لیس کو خلقت آدم سے دو ہزار سال پہلے فرشتوں کے سامنے بیان کیا جس وقت فرشتوں نے قرآن کا سے حصد سنا تو انہوں نے کہا

> طُوبی لِاُمَّةٍ یَنُزِلُ هذَا عَلَیُهَا وَ طُوبی لِاَجُوَافٍ
>
> تَحُمِلُ هٰذَا وَ طُوبی لِاَ لُسُنٍ تُکَلِّمُ بِهَذَا
>
> کیا کہنا اس است کا کہس پر یہ آیتیں نازل ہوں گی کیا کہنا ان داوں
>
> کا جوان آیات کو قبول کریں گا اور کیا کہنا ان زبانوں کا کہن پر یہ آیات جاری ہوں گی۔ ( مجمع البیان جلد کے ص ا)
>
> ایک اور حدیث میں ادام صاوق علیہ السلام سے منقول ہے

لا تَدُعُوا قِرائَةَ سورةِ طُهُ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّهَا وَيُحِبُّ مَنُ قَرَاهًا وَمَنُ آدُمَنَ قَرَائتَها آعُظٰاهُ الله ' يُوْمَ القِيَامَةِ کِتَابَه ' بِیَویُیهِ وَ لَمُ یُغا سِبُه ' بِمَا عَمِلَ فِی الْاِسُلَامِ

و اُعُطِی فِی الْاَحْرَةِ مِنَ الْاَحْرِ حَتَّی یُرْضَی

مورة طاکی تادت ترک نہ کروکیوکہ خدا اے اور اس کی تلاوت کرنے والوں کو دوست

رکتا ہے جو شخص بمیشہ اس کی تلاوت کرتا رہے خدا تیاست کے دن اس کا نامہ اعمال اس

کے داکیں ہاتھ میں دے گا اور بغیر صاب کے جَت میں داخل بوگا اور آخرت میں اے

اتنا آج مے گا کہ دوراضی ہوجائے گا۔ (تغیر اورائنگین جلام سے ۳۲)

جو شخص اے پڑھے گا اے روز تیاست مہاجرین وانساد کے برابر اثواب ملے گا ہم

چو ہے ان سوروں کی تلاوت کے بارے میں ہم تک پہنچ ہیں ان کا ہر گزیر مطلب نہیں کہ صرف

تان سوروں کی تلاوت کے بارے میں ہم تک پہنچ ہیں ان کا ہر گزیر مطلب نہیں کہ صرف

تاوت کرنے سے انسان کو یہ سب نتائ ماصل ہوجا میں گے بلکہ اس سے مراد وہ تلاوت ہے وغور د قبر کا مقدمہ ہے ایسا خور و قلر کہ جس کے آثار انسان کے تمام اقبال و گفتار سے ظاہر جون اور آگر ہم اس سورہ کے اجمالی مطالب پر نظر کریں تو ہمیں معلوم ہوجائے گا کہ خدورہ بالا

مِنُ قَرَأً هَا أُعُطِىَ يَوُمَ الْقِيَامَةِ ثَوَابُ المُهَا جِرِيُنَ وَ الْانْصَارِ جِوْض اے يڑھے گا ہے دوز تيامت بہاجرين وانسارك برابرثواب سے گا۔

روایات اس سورہ کے مطالب کے ساتھ کالل مناسبت رکھتی میں۔ایک اور حدیث میں پیٹیمراکرم

ملینه سے منقول ہے علیقہ سے منقول ہے

(١٩) سوره جمر

( مكه يس نازل موكى اوراس كى ٩٩ آيات بير)

#### سورہ حجر کے مضامین

اس مورہ کے مضامین کوسات حصول میں تقسیم کیا جاسکتا ہے

- (۱) وہ آیات کہ جو مبداء عالم ستی کے بارے میں ہیں اور امرار قطرت کے مطالعہ کے وریعے اس پر ایمان لائے ہے مربوط بیل-
- (۲) وہ آیات کہ جن میں معاد و قیامت کا تذکرہ ہے اور جو بدکاروں کے لیے عذاب وسزا
   ہے مربوط ہیں۔
  - (٣) وہ آیات چوقرآن کی اہمیت اور آسانی کتاب کی عظمت کے بارے میں ہیں۔
- (۴) ۔ وہ آیا ت کو جو آدم کی پیدائش شیطان کی سرکش اور اس کے انجام کے بارے میں ہیں تمام انسانوں کے لیے ایک حقبیہ اور صدائے بیدار ہاش کی حیثیت رکھتی ہیں۔
- (۵) ۔ وہ آیات کو جو اس مذکورہ حمیہ کی پنجیل کے لیے حضرت لوط حضرت صالح حضرت شعیب کی قوموں کرمرگزشت کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔
- (٢) وہ آیات کہ جن میں انذار و بشارت ہے مؤثر پندہ نصائع میں سرکوب کردیے والی تہدیدیں میں اور جاذب نظر تشویقین میں۔
- (۸) وہ آیات کہ جن میں پیغیبر السلام کو قیام و مقابلہ کے لیے کہا گیا ہے مخالفین کی شدید کے مقابلے میں ان کی ول جوئی کی گئی ہے خصوصاً جبکہ ریسازشیں ماحول مکہ میں بہت زیادہ اور خطرناک تھیں۔

# (۴۰)سوره نحل

(اس کی ۱۳۸ آیات ہیں اس کا پھھ حصد کمی ہے اور پھھ مدنی) اس سورہ کے مضامین اس سورہ کی کچھ آیات مکہ میں نازل ہوئیں اور کچھ مدینہ میں کی اور مدنی سورتوں کے بھے مضامین ہوئے ہیں آئیں ہیں نازل ہوئیں اور کچھ مدینہ میں کی اور مدنی سورتوں کے بھے مضامین ہوئے ہیں آئیں ہیں نظر رکھتے ہوئے تی بات زیادہ سیح مطوم ہوتی ہے خصوصاً اس کی بعض آیات میں مراحت ہے جمرت اور جہاد کی بات کی گئی ہے مثلاً وَ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ وَ آیات کی گئی ہے مثلاً وَ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ وَ آیات کی گئی ہے مثلاً وَ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ وَ آیات کی اللّٰهِ وَ آیات کی اللّٰہِ وَ آیات کی اللّٰہِ مِنْ اللّٰہِ مِنْ اللّٰہِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰمِنْ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰمِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰمِنْ مِنْ اللّٰمِنْ مِنْ اللّٰمِنْ مِنْ اللّٰمِنْ مِنْ اللّٰمِنْ مِنْ اللّٰمِنْ مُنْ اللّٰمُ مُنْ اللّٰمِنْ مُنْ اللّٰمِنْ مُنْ اللّٰمِيْمُ مِنْ اللّٰمِنْ مُنْ اللّٰمِنْ مُنْ اللّٰمُنْ مُنْ اللّٰمُ اللّٰمِنْ مُنْ اللّٰمُ مُنْ اللّٰمِنْ مُنْ اللّٰمُ مُنْ اللّٰمُ مُ

ثُمَّ اِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِيْنَ هَا جَرُوا مِنَ بَعُدِ مَا فُتِنُوا ثُمَّ جَا هَدُوا (آمة ١١٠)

ہم جانتے ہیں کہ یہ دونوں موضوعات ہجرت پیقبر کے بعد ہے مناسبت رکھتے ہیں اور اگر آبیا اس شی ذکر ہجرت کو جعفر بن ابی طالب کی سربراہی میں مسلمانوں کی پہلی ہجرت بعنی ہجرت حیث و آبیت ۱۱۰ میں تو ہجرت اور جہاد دونوں کا اکشا ذکر آبیا ہجرت حیث کی طرف اشارہ سمجھا جائے تو آبیت ۱۱۰ میں تو ہجرت اور جہاد دونوں کا اکشا ذکر آبیا ہے بہت بعید ہے کہ بیر پہلی کی طرف ہواس آبیت کو رسول اللہ کی ہجرت مدید کے علاوہ کی اور پر منطبق نہیں کیا جاسکتا ہے۔ یہ تفریر مشہور ہے کہ بیر جنگ احد کے بارے میں نازل ہوئی احد ہجرت کے بعد ہوئی۔ نیز اس سورہ میں انسانوں کو شیطانی وسوسوں سے ڈرایا گیا ہے۔

اس سورہ کی فضیلت یَغْبِراکرم سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول بعض روایات میں ہے کہ آپ نے فرمایا هَنُ قَرْءَ هَا لَمْ يُهَا سِبنهُ اللّه تَعَالَى بِأَنْعَمِ اللّٰتِی آنْعَمَهَا عَلَیْهِ فِی ذَارِ اللّٰدُنْیَا یوخی اس سورہ کو پڑھے گا خدا تعالی اس جہاں میں اسے بخش گی نعتوں کا صاب نہیں لے گا۔ ( مجمع البیان جلدس سے سے اس واضح ہے کہ ان آیات کی علاوت کہ جن میں نعمات الی کا اہم حصہ بیان ہوا ہے آگر فکر ونظر کے ساتھ ہوتو بیرعزم وعمل اورشکر گزاری کا سبب بن جاتا ہے اور پھر اس کے بیتیج میں انسان ہر نعت کوٹھیک اس مقصد کے لیے صرف کرے گا جس کے لیے وہ پیدا کی ہے لہذا اس کے بعد اس سے کیسے بیرحساب لیا جائے کہ اس نے نعمت کو بجا صرف طور پرنہیں کیا۔

## (۲۱) سوره انبيآء

( مكه مين نازل موئى اس كى ١١٢ آيات بين)

سوره انبيآء کی فضیلت

پنجبراسلام سے اس سورہ کی تلاوت کی فضیلت کے بارے میں منقول ب

مَنُ قَرَءَ سُورَةَ الْآ نُبِيِّآءِ حَا سَبَهُ اللَّهُ

حِسَا بَّا يَسِيُر آ و صَافَحَه ' وَ سَلَّمَ

عَلَيْهِ كُلُ نبي ذُكِرًا سِمُه فِي الْقُرُآنِ

جو محض سورہ انبیا کو پڑھے گا خدا اس کے صاب کو آسان کردے گاروز قیامت اس کے اعمال کا حساب لینے میں سخت گیری نہیں کرے گا اور ہروہ پیغیبر کہ جس کا نام قرآن میں ذکر ہوا ہے وہ اس سے مصافحہ کرے گا اور اے سلام کرے گا۔ ( تفییر نور التقلین ج ساص ۱۲۲۲)

امام صادق عليه السلام مصمنقول ہے

مَنُ قَرَءَ سُوُرَةَ الْآنُبِيَاءِ حبالها كان كمن رافق النَبِيُنَ آجُمَعِيُنَ فِى جَنَّاتِ النعِيْمِ وَكانَ مهيبًا فِى آعُيُنِ النَّاسِ حَيَاةُ الدُّنْيَا چو شخص سورہ انبیاء کو عشق و محبت کے ساتھ پڑھے گا وہ جنت کے پر نعمت ہاغوں میں تمام انبیاء کا رفیق اور ہم نشیں ہوگا اور دنیا کی زندگی میں بھی لوگوں کی نگاہ میں یادقار ہوگا۔ (تفسیر نور الثقلین)

افظ حبا لھا اس سورہ سے عشق وعجت رکھتے ہوئے در حقیقت ان روایات کے معنی کے سیجھنے کے لیے ایک کلید ہے کہ جو قر آن کی سورتوں کی فضیکتوں کے سلسلے میں ہم تک پیٹی ہیں یعنی صرف الفاظ کا پڑھ لیونا ہی مقصد نہیں ہے بلکہ اس کے معالی مطالب سے محبت کرتا ہے اور سیر الفاظ کا پڑھ لیونا ہی مقصد نہیں ہے جبت عمل کے بغیر کوئی معنی نہیں رکھتی اگر کوئی شخص سے دموی بات مسلم ہے کہ معنی ہے ومفیوم ہے محبت عمل کے بغیر کوئی معنی نہیں رکھتی اگر کوئی شخص سے دموی اس کے مفاہیم کے طابق جو تو وہ جھوٹ کرے کہ میں فلاں سورہ کا عاشق ہوں اور اس کا عمل اس کے مفاہیم کے طابق جو تو وہ جھوٹ بولنا ہے۔

#### اس سورہ کے مضامین

- (۱) یہ سورہ جیسا کدائ کے نام سے ظاہر ہے انبیا کی سورت ہے کیونکدائ میں سولد انبیآ کے نام آئے ہیں بعض کے خاص خاص حالات زندگی بیان کئے گئے ہیں اور بعض کا صرف ذکر ہے۔ حضرت موئی، ہارون، ابراہیم، لوط، آخق، یعقوب، نوح، دادد، سلیمان، ایوب، آسمعیل، اور لیس، ذاکفش، ذالنون، لوٹس، زکریا اور بحجی علیہم السلام
- (۲) اس کے علاوہ تکی سورتوں کی خصوصیت ہے کہ عقائد و بنی مبداء ومعاد کے بارے میں عنتگو کرتی ہیں۔
- (۳) ۔ اس سورہ میں خالق کی وحدت اور یہ کہ اس کے سوا اور کوئی معبود اور پیدا کرنے والا نہیں بیان ہوا ہے۔
- (۴) ۔ اس سورہ کے ایک حصہ میں حق اور باطل پر توحید کی شرک پر عدل و انصاف کے لشکر کی جنو و ابلیس پر کامیا بی و کامرانی کے بارے میں گفتگو کی گئی ہے۔

(۵) یہ بات خاص طور پر قابل توجہ ہے کہ بیسورہ عافل اور بے خراد گول کو تخی کے ساتھ اللہ کی ساتھ کے ساتھ کا تنہیہ کرتے ہوئے جساب و کتاب سے شروع ہوتا ہے اور اس کے اختیام میں بھی ای سلسلہ کی دوسری تنہیں ہیں۔

# ( TT ) well 5

# (مدینه میں نازل ہوئی اس کی ۸۷ آیات ہیں)

### سورہ مج کے مضامین اور مطالب

مطالب اور مضامین کے اعتبار سے اس سورت میں مندرجہ ذیل امید خاکور ہیں

- (۱) قیامت کا بیان بہت می آیات اس مضمون کی حامل جیں ان میں قیامت کا منطق استدلال اور عافل لوگوں کو جو ابدہی کی وعید موجود ہے غرضیکہ ابتدائی آیات اس بارے میں ہیں
- (۲) شرک اور مشرکین کا بیان: آیات کا دوسرا حصه شرک اور مشرکین کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہے انسان کی توجہ خالق کھڑے ہوئے ہے انسان کی توجہ خالق کی عظمت کی طرف ولائی گی ہے۔
- (۳) عذاب الى كابيان آيات كا ايك حصد گذشته اقوام پرالله كى طرف سے شديد عذاب اور ان كے عبر تناك انجام كے مطالع كى ترغيب ديتا ہے ان اقوام ميں سے خاص طور پر قوم نوح قوم عادقوم شودقوم ابراہيم قوم لوط قوم شعيب اور قوم مولى كا انجام ياد دلايا گيا ہے۔
  - (٣) في كاميان آيات كاچوتفا حدة ك بارك يل ب-
    - (۵) ظالموں كے طاف قيام كا بيان ہے۔
      - (٦) فروع وين كابيان ہے۔

اس سورہ کی تلاوت کے فضائل
اسلام کے گرائی قدر رسول الشمنی علیہ وآلہ وسلم سے ایک صدیف مروی ہے
مَنْ قَرَةَ سُسُورَةَ الْحَجِّ أُعُطِیَ مِنَ الْآجُرِ کَحَجَّةٍ
حَجَّهٰ قَ عُمُرَةٍ اِعُتَمَرَ هَا بِعَدَيهِ مَنْ حَجَّ وَ اُعُمْرَةٍ اِعُتَمَرَ هَا بِعَدَيهِ مَنْ حَجَّ وَ اُعُتَمَرَ فِيمًا مَضٰی وَ فِيمُا بَقِیَ وَ اُعُتَمَرَ فِیمُا مَضٰی وَ فِیمُا بَقِیَ وَ اُعُتَمَرَ فِیمُا مَضٰی وَ فِیمُا بَقِیَ وَ اُعُتَمَرَ فِیمُا مَضٰی وَ فِیمُا بَقِیَ وَ اُعُتَمَرَ فِیمُا بَقِیَ وَ اُعُرہ بَالِا اور جو اُعُوں کی تعداد کے برابر ایشا اور اُعُوں کی تعداد کے برابر ایروں اُن قراب عظا کرے گا جنہوں نے گزشتہ زیانے میں جج وعمرہ بجالایا اور جو آخاز میں )
جو آخیدہ بجالائیں گے۔ (جُمِعَ البیان مورہ جَی کی آفیر کے آغاز میں)

اس میں شک نہیں کہ یہ کیٹر تواب اور عظیم درجہ صرف افظی تلاوت سے حاصل نہیں ہوگا بلکہ فکر ساز تلاوت سے حاصل ہوگا ایسی فکر جو عمل پر ور ہو حقیقت یہ ہے کہ جو کوئی اس سور ق میں مندرج مبداء و معاد کے نظریات کو ول کی گہرائیوں سے مانے اخلاقیات عبادات کو جان و ول ہے اپنائے اور متکبر اور ظالم طاقتوں کے خلاف جہاد سے متعلق آیات کو اپنی عملی زندگی کا جزو بنائے اس کا روحانی رشتہ تمام گزشتہ و آیندہ موشین کے ساتھ قائم ہوجاتا ہے ایسا رشتہ کہ جس بنائے اس کا روحانی رشتہ تمام گزشتہ و آیندہ موشین کے ساتھ قائم ہوجاتا ہے ایسا رشتہ کہ جس بنائے اس کا روحانی بی جب کدان کے یہ ان کے اعمال ہوجاتے ہیں جب کدان کے تواب جس بھی کوئی کی واقع نہیں ہوتی ورحقیقت یہ آیک حلقہ انصال بن جاتا ہے جس میں ہروور کے الل ایمان شامل جیں اس تناظر میں مذکور بالا حدیث کا مضمون ہرگز عجب معلوم نہیں ہوتا۔

(۲۲س)سوره مومنون

(پیسورت مکه میں نازل ہوئی اس کی ۱۱۸ آیتیں ہیں)

### اس کی فضیلت

ی پنجبر اکرم صلی الله علیه وآله وسلم اور آئمه بدی کی طرف سے ہم تک چینی والی روایات کے مطابق میسورة بروی فضیلت کی حامل ہے۔

رَ وَلَ اَكُرُمُ كَ اَيكَ رَوَايت بَ مَنْ قَرَةَ سُوْرَةَ الْمُؤْمِنِيْنَ بَشَّرَتُهُ المَلَائِكَةُ مَنْ قَرَةَ سُوْرَةَ الْمُؤْمِنِيْنَ بَشَّرَتُهُ المَلَائِكَةُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِالرَّوْحِ وَالْرَيْحَانِ وَ مَا تُقَرِّبُهُ فَي مَا تُقَرِّبُهُ عَلَيْهِ الْمُؤْتِ عَنْدَ نُزُولِ مَلَكِ الْمُؤْتِ عَنْدَ نُزُولِ مَلَكِ الْمُؤتِ

اس سورة کی قرائت کرنے والے ہر شخص کو روز قیامت فرشتے روح اور ریحان کی بشارت دیں گے ادر جس وقت ملک الموت اس کی روح قبض کرنے کے لیے آئے گا اور اے الیی خوشخبری سنائے گا اس کی آئکھیں روشن اور شنڈی ہوجا کیں گی (تغییر چجع البیان ج عص ۸۹)

امام جعفر صادق عليه السلام سے روايت ہے

مَنُ قَرَءَ سُورَةَ الْمُؤمِنِيُنَ خَتَمَ اللَّهُ لَهُ بِاالسَّعَادَةِ إِذَا كَانَ مَنْزِلُهُ لَهُ كِلْ جُمُعَةٍ وَكَانَ مَنْزِلُهُ لَهُ اللَّهُ لَهُ مُعَةٍ وَكَانَ مَنْزِلُهُ اللَّهُ لَهُ إِلَّهُ اللَّهُ لَهُ إِلَهُ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ لَا السَّعَا لَاقًا لَا اللَّهُ لَهُ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ لَلَّهُ لَهُ اللَّهُ لَا اللَّهُ لَا اللَّهُ لَا اللَّهُ لَا اللّهُ لَا اللَّهُ لَا اللَّهُ لَا اللَّهُ لَا اللَّهُ لَكُولَ مُنْ اللَّهُ لَا اللَّهُ لَا اللَّهُ لَا اللَّهُ لَا لَا لَا لَا لَا اللَّهُ لَا اللَّهُ لَا اللَّهُ لَا اللَّهُ لَا اللَّهُ لَا اللّهُ لَا اللَّهُ لَا اللّهُ لَلّهُ لَا اللّهُ لَ

فِي الْفِرُدُوسِ الْاعْلَى مَعَ النَّبِيِّنَ وَالْمُرُسَلِيْنَ

جو محض سورہ مومنون کو پڑھے اور ہر جعہ برابر پڑھتا رہے اس کا خاتمہ سعادت پر ہوگا اور

انبیا و مرسلین کے ساتھ فرودی بریں میں رہے گا۔ (تفییر مجمع البیان ن کے ص ۹۸) ہم اس بات کا اعادہ کرتے ہیں کہ مذکورہ بالا فضائل اور قرائت کی برکتیں مفاجیم و مطالب سورۃ پرخور وفکر اور ان پر عمل کے ارادے کے بغیر ہرگز حاصل نہیں ہوں کے کیونکہ سے آسانی کٹاب انسان سازی اور تغییر کردار کے تربیتی کورک کے عمل پروگراموں کا مجموعہ ہے اور واقعی اگر کوئی شخص اس سورہ میں بیان شدہ مطالب کاعملی نمونہ بن جائے اگر چہ موشین کی صفات کے بیان پر مشمتل کیلی چند آجوں پر ہی عمل بیرا ہوجائے تو تمام کے تمام اعزازات نصیب ہوگے ای لیے بعض روایت میں ہے کہ جب نیہ سورت نازل ہوئی تو پیغیر اکرم نے فرمایا

لَقَدُ اُنُذِلَ اِلْمَّ عَشُرُ آياتٍ مَنُ آفَا مَهُنَّ دَخَلَ الْجَنَّةَ مجھ پردس آیتیں ایک نازل ہوئی ہیں کہ اگر کوئی ان کاعمل نمونہ بن جائے تو جنت میں جائے گا۔ (تغییر ردح المعانی ج ۱۸ ص۴)

## سورہ مومنون کے مندرجات

اس سورہ کے نام سے عی ظاہر ہورہا ہے کہ اس کا اہم حصد موسین کی برگزیدہ صفات کے بیان پرمشتل ہے اس کے بعد عقیدے اور عمل کے سلسلے میں کچھ بحثیں ہیں جو دراصل مذکورہ صفات ہی کی تقصیل ہے اس سورہ کے جملہ مطالب کو چند حصوں میں تقتیم کیا جاسکتا ہے۔

#### يبلدهد

پہلی آیت قد اقلع المؤمنون سے شروع ہوکر بعد کی چند آیٹوں تک موشین کی فلاح و کامیابی کے اسباب کے بیان میں صفات پر مشتل ہیں ہم ویکھیں گے کہ بیصفات کتنی بھی تلی جامع اور زندگ کے انفرادی اور اجماعی کئی پہلوؤں کو دامن میں لیے ہوئے ہیں۔

#### دوسرا حصه

پہلے حصے میں بیان شدہ تمام اوصاف کی نبیاد تو حید اور ایمان بااللہ کے بیان پر مشتل ہے۔

#### تيراحيه

اس مع میس عملی جہت کی محیل کیلئے چند عظیم پنم ول مثلًا نوح ، جود، موی اور میسی علیم السلام کی

کی میں آموز سوائے بیان کی گئی ہے اور ان کی زندگی کے بعض نشیب و فراز بیان کئے گئے ہیں۔ چوتھا حصہ اس حصہ میں منگیر اور مغرور طاقتوں نے خطاب ہوا ہے۔ یا نچوال حصہ اس جصے میں اختصار کے ساتھ مغاد اور قیامت کا ذکر ہے۔

چھٹا حصہ

اس حصہ میں کا نئات ہر اللہ کی حاکمیت اعلی اور ہر جگہ پر اس کے علم کے اثر و نفوز کا ذکر کیا گیا ہے۔

سانوال اورآخري حصه

اس حصے میں قیامت حساب کتاب نیک لوگوں کی جزاء اور بدا تلالیوں کی سزا کا ذکر کرتے ہوئے انسان کی غرض خلقت کے بیان کے ساتھ سورہ کا اختیام ہوتا ہے۔

(۲۲) سوره نور

(مدینه میں نازل ہوئی اس میں ۱۳ آیتیں ہیں) فرینہ میں نازل ہوئی اس میں ۱۳

سوره نور کی فضیلت

رسول اکرم صلی الله علیه وآله وسلم فرماتے ہیں

مَنْ قَرَءَ سُوُرةَ نورٍ أَعْطِىَ مِنَ الْآجُرِ عَشَرٌ حَسَنَاتٍ بِعَدَدِكُلٌ مُوْ مِنَةٍ وَ مُوْ مِنِ فِيُمَا مَضْى وَ فِيُمَا بَقِيَ (جو فحض سورہ نورکو پڑھے اور اس کے مطالب واحکام کواپی زندگی پر شطبی کرے اللہ اے تمام گزشتہ وآئیدہ مومنات اور موشین کی تعداد کے برابر دس نیکیاں بطور اجر دے گا۔)

ایک صدیت میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے حصّنہ وا آمُو الکُمْ وَ فُرُو جَکُمْ بِیتِلاَ وَقِ سُورَةِ نورٍ وَ حَصِّنُوا بِهَا نِسَائَکُمْ فَانْ مَنُ اَدُ مَنَ قَرَأً تَهَا فِی کُلِّ یَومٍ وَ حَصِّنُوا بِهَا نِسَائَکُمْ فَانْ مَنُ اَدُ مَنَ قَرَأً تَهَا فِی کُلِّ یَومِ اور وَ وَ حَصِّنُوا بِهَا نِسَائَکُمْ فَانْ مَنُ اَدُ مَنَ قَرَأً تَهَا فِی کُلِّ یَومٍ اور وَ وَ وَ فَرُو جَکُمْ بِیتِلاَوَةِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

### سورہ تور کے مضامین

اس سورت کو در حقیقت پاکدامنی وعفت کی اور جنسی بے راہ رویوں کے خلاف جہاد کی سورت قرار دیا جاسکتا ہے کیونکہ اس میں معاشرے کو جنس الخرافات سے پاک رکھنے کے مختلف طریقوں کے بارے میں مختلف حوالوں سے گفتگو کی گئی ہے اس سلسلے میں اس کے مضامین کو مندرجہ ذیل حصوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔

پہلا حصہ

یہ حصہ زائی عورت اور زائی مرد کی سزا کے بارے بیل ہے۔

دوسرا حصه

اس حصرے یہ بات واضح ہوتی ہے کداس شدید حد کو جاری کرنا کوئی آسان کام

نہیں ہے اسلام کے قضائی قوافین اور اصولوں کے کھاظ سے اس سزا کے اجراء کے لیے نہایت سخت شرائط معیں کئے گئے ہیں کوئی شخص کمی عورت پر زنا کا الزام لگائے تو اس کیلئے چار گواہوں کی شرط ہے اگر مرد اپنی بیوی پر الزام لگائے تو اس کے لیے احان کا قانون ہے اگر کوئی شخص کمی پر زنا کا الزام لگائے اور اسلامی عدالت میں اپنے اس الزام کو فاہت نہ کرسکے تو خود اس سخت مزا بھگتنا پڑے گی اور بیسزا حد زنا کے پائے میں سے چار حصوں کے برابر ہوگی بیاس لیے ہے تاکہ کوئی شخص بیر نہوگی بیاس لیے ہے تاکہ کوئی شخص بیر نہ جھے کمی پر الزام لگائے کر اسے آسانی سے اسلامی سزا دلوا سکتا ہے بلکہ اس کی مطلوم ہونا چاہے کہ اگر وہ فاہت نہ کرسکا تو اس کے برعکس خود وہ مستوجب سزا ہوگا۔

### تيراحيه

اس مرحلے میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ اسلام صرف گناہ گار کو سزا دے دینے پر قناعت نہیں کرلیتا بلکہ جنسی ہے راہ ردی کو روکنے کے لئے کئی طرح کے اقدامات کرتا ہے مردوں اور عورتوں کو دونوں سے کہا گیا ہے کہ وہ ایک دوسرے سے آنکھیں نہ لڑا کی ای سلسلے میں عورتون کیلئے بردے تفصیلی علم بیان کیا گیا ہے۔

# (۲۵) سوره فرقان

(كمه من نازل بوكي اس مين ٧٤ آيتي بين)

## سورہ فرقان کے مضامین

یہ سورت کی ہے لہذا اس کی زیادہ تر بحث مبداء و معاد اور پیغیبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے بارے بیس ہے اس کے علاوہ یہ شرک ومشرکین کے ساتھ نبرد آزمائی کرتی ہے اور کفر و بت پرتی اور گناہوں کے خطرناک انجام سے ڈراتی ہے یہ سورۃ حقیقت میں تین حصول پرمشمل ہے۔

#### بہلا ھے

جواس کے آغاز پر مشتمل ہے مشرکین کے دلائل کی تختی کے ساتھ سرکو بی کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی حیلہ سازیوں کو بیان کرتا ہے اور پھر ان کا چواب بھی دیتا ہے اور انھیں خدا کے عذاب قیامت کے حساب و کتاب اور جہنم کی دروناک سزا ہے ڈراتا ہے۔

#### ووسرا حصه

مندرجہ بالا مباحث کی سحیل کی صورت میں تو حید کے پچھ ولائل اور عالم آفر نیش میں عظمت خدا وندی کی نشانیاں بیان کی گئ ہے۔

### تنبرا حصه

خدا کے خاص بندوں اور سچے مونین کے اوصاف حمیدہ کو مختم اور جامع انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ اس مورد کا نام فرقان اس لیے رکھا گیا ہے کیونکہ میہ نام اس مورت کی پہلی آیت میں ذکر ہوا ہے جس کا معنی ہے حق کو باطل سے جدا کرنے والا ۔ ( نوٹ مورہ میں مضامین مختمر کھے ہے)

سوره فرقال كى فضيات يَغْمِراسلام عَلِيْكَةً فِي الكِ طديث مِيْل فرمايا مَنْ قَرَءَ سُؤرَةَ الْفُرُقَانِ بُعِثَ يَوْمَ الْقَيِامَةِ وَ هُوَ مُؤْ مِنْ "إِنَّ السَّاعَةَ اتِينَة" لَا رَيْبَ فِيُهَا وَ إِنَّ اللَّهَ يَبُعَثُ مَنْ فِى الْقَبُورِ بِرُحْص سوره فرقان كى عادت كرے الله عَيْمَ مَنْ فِى الْقَبُورِ اور اعتقاد وعمل میں اس سے ہدایت کے تو وہ قیامت پر ایمان رکھنے والوں
کی صف میں ہوگا اور اس کا حشر وشر ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جنس بھین
ہے کہ قیامت آگر رہے گی اور خدا مردوں کوئی زندگی کے ساتھ مبحوث
گرے گا۔ (تغییر ججع البیان اس آیت کے شمن میں)
ایک اور حدیث میں اسحاق بن عمار نے حضرت امام موئی کاظم علیہ السلام سے مروی ہے
لا تَدَعُ قِرَ اَثَاقَ سُسُورَةِ تَبنارَكَ الّذِي نَزَّلَ الفُرُقانَ عَلَى
عَبْدِهِ فَالِنَّ مَنْ قَرَ اَنَّا هَا فِي كُلَّ لَيْلَةٍ لَمُ يُعَدِّبُه ' اَبَداً وَ لَمُ

یُخا سِبُه فَ کَانَ مَنْزِلُه فَی الْفِرُ دَوْسِ اللاعْلٰی موده تارک الذی (فرقان) کی علاوت ترک ند کرو کیونکه جوشش ہررات اس کی علاوت کرے گا فدا وند عالم ہرگز اے عذاب نیس دے گا اور ند بی اس سے حماب لے گا اور اللہ اس کی قیام گاہ بہشت ہریں ہوگی۔ (ثواب الاعمال صدوق)

# (۲۷) سوره شعراء

( مکہ میں نازل ہوئی آخری حیار آیٹوں کے سوا اوراس کی ۲۲۷ آیٹیں میں)

### سورہ شعراء کے مندرجات

اس سورت کا انداز گفتگو تکمل طور پر دوسری کی سورتوں ہے ہم آہنگ ہے اور ہم جانتے ہیں کہ کی سورتیں آغاز اسلام میں نازل ہوئی ہیں لہذا ان کے مندرجات میں بیشتر اصول عقائد تو حید معاد اور انبیا خداگی دعوت اور قرآن کی ہمت پر زور دیا گیا ہے سورہ شعراء کی تمام گفتگو بھی آتھی مسائل پر مشتمل ہے۔اس سورہ کی تمام مباحث کو چند حصوں میں تقیم کیا جاسکتا ہے۔

### بهلا حصه

سورۃ کا مطلع ہے جس کا حروف مقطعات سے آغاز ہوتا ہے اس میں قرآن کی عظمت کا بیان ہوتا ہے اور چر مشرکیین کے سامنے آنخضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی استقامت کی بناء پرآپ کوشلی دی جارتی ہے اس کے بعد توحید کی کچھ نشانیوں اور خدا کی کچھ صفات کے بارے میں گفتگو ہے۔

### دوسرا حصه

اس میں سات عظیم انبیاء کی زندگی کے چیدہ چیدہ حالات اپنی قوم کے ساتھ الن کی نبرد آزمائی مشرک لوگوں کی کج بحثی اور انبیاعلیھم السلام کے مقالبے میں ان کی ہے تکی باتوں کا تذکرہ ہے۔

# سوره شعراء كى فضيلت

اس سورت کی اجمیت کے بارے بیس پیغیر السلام صلی الله علیہ وآلد وسلم کی حدیث ہے جس بیس آپ فرماتے ہیں

> مَنُ قَرَءَ سُوْرَةَ شُعَراءَ كَانَ لَهُ مِنَ الْآجُرِ عَشُرُ حَسَنَاتٍ بِعَدَدِ كُلَّ مَنُ صَدَّقَ بِنُوحٍ وَكَذَّبَ بِهِ وَهُودٍ وَ شُعَيْبَ وُصَالِحٍ وَإِبْراهِيْمَ وَ بِعَدَدِ كُلِّ مَنْ كَذَّبَ بِعِيْسَى وَصَدَّقَ بِمُحَمَّدٍ شَارِاللهُ

جو محض سورہ شعراء کو پڑھے اسے توح علیہ السلام کی تصدیق اور تکذیب کرنے والوں کی تعداد سے دس گنا نیکیاں ملیں گی اور جنتی تعداد نے عیسیٰ علیہ السلام کی تکذیب اور تحد مصطفیٰ علیہ کی تصدیق کی برابر نیکیاں ملیں گی ۔ (مجمع البیان سورہ شعراء کا آغاز) یہ تو صاف ی بات ہے کہ اتنا بردا اجر اور ثواب فکر وعمل سے خالی تلاوت کا نہیں ہوگا بلکہ سورتوں کے فضائل پر مشتل روایات کے قرائن بتاتے ہیں کہ اس سے ایس تلاوت مراد ہے جوغور وفکر کا مقدمہ ہے اور عمل تک لے جائے سابقہ سورتوں کے فضائل کے سلسلے میں اس بات کوئی مرتبہ بیان کیا گیاہے۔

# (۲۷) سوره تمل

( مکہ میں نازل ہوئی اس کی ۹۳ آیات ہیں) سورہ تمل کے مضامین

محموق طور پراس سورہ کے مضافین بھی وہی ہیں جو دوسری تی سورتوں کے ہوتے ہیں اسین اعتقادی لحاظ ہے زیادہ تر مبداء اور معاد پر زور دیا گیا ہے اور قرآن مجید دی عالم آفریش میں خدا وید عالم کی نشانیوں اور قیامت کی کیفت کے بارے میں گفتگو کی گئ ہے۔اس سورہ کا ایک اور امتیاز ہے ہے کہ اس کا بیشتر حصہ سلیمان اور ملکہ سباء کی داستان ملکہ کے تو حید پر ایمان اللہ اور چیوٹی کی گفتگو پر مشتل ہے۔اس وجہ سے اس اللہ نے کی کیفیت جناب سلیمان کے ساتھ ہم بد اور چیوٹی کی گفتگو پر مشتل ہے۔اس وجہ سے اس سورہ کا نام بھی تمل چیوٹی ہے جیب بات میر بھی ہے کہ بعض روایات میں اسے سورہ سلیمان کے ساتھ شروع ہوتی ہے اور سیمین کے ساتھ شروع ہوتی ہوتی ہو اور سیمید پر ختم ہوجاتی ہے بنارہ وہ جو قرآن مجید موسین کیلئے لایا ہے اور سیمید اس بات کی کہ خداوند عالم تم لوگوں کے اعمال سے بخر نہیں ہے۔

اس سورہ کی فضیلت پنجبر اسلام سلی الشعلیہ وآلہ و سلم کی ایک حدیث میں مروی ہے مَنُ قَرَءَ طَسَ سُلَیُمَانَ کَانَ لَه ٔ مِنَ الْآجُدِ عَشُرُ حَسَنَاتٍ بِعَدَدِ مَنُ صَدَّقَ سُلَيُمْانَ وَكَذَّبَ بِهِ وَهُودَ وَشُعَيْبَ وَ صالِحَ وَ اِبُرَاهِيُمَ وَ يَخُرُجُ مِنُ قَبُرِهِ وَهُوَ يُنْادِيُ لَا اِللهَ اِللهَ اللهُ

جوفض سور ہطس سلیمان سورہ تمل کی خلاوت کرے گا خدادند عالم اسے ان لوگول کی تعداد سے دی گنا اجر دے گا جفول نے سلیمان کی تقدیق یا تحقد یب کی ای طرح ان لوگول کی تعداد سے بھی جفول نے جناب بود وشعیب صالح اور ابراہیم سلیم ان لوگول کی تعداد سے بھی جفول نے جناب بود وشعیب صالح اور ابراہیم سلیم السلام کی تقد این تا تکذیب کی اور بروز قیامت جب وہ اپنی قبر سے باہر نظے گا السلام کی تقد این قبر سے باہر نظے گا تو اس کے مند پر لا الدالا اللہ کا ورد ہوگا۔ ( جُمِن البیان ای آیت کے ذیل میں)

ہر چند کہ اس سورت میں جناب سلیمان دوؤد صالح اور لوظیم السلام کا تذکرہ ہے اور جناب ہود شعیب اور ابراہیم علیم السلام کا ذکر نہیں ہوا ہے لیکن چونکہ دعوت کے لحاظ سے تمام انبیاء یکسال ہیں لہذا یہاں روایت میں ان کاذکر باعث تعجب نہیں ہونا چاہیے

حضرت امام صادق عليه السلام فرمات بين جو فض طواسين علاث سوره شعراء تمل ادر تضعی که جن كے آغاز بيل طس به كی برشب جمعہ علاوت كرے گا۔وہ اولياء اللہ سے ہوگا اسى كے جوار اور اس كے لطف و تمايت كے زير سابير ہے گا۔ ( تو اب الاعمال از لور التقلين )

(۲۸) سوره فقص

( مکه میں نازل ہوئی اس میں ۸۸ آیٹیں ہیں) اقتصار

سورہ فقص کے مضامین

اس میں خصوصاً حضرت مویٰ کی زندگی کے اس حصہ کا ذکر ہے جب کہ وہ ایک طفل

ضعیف شیر خوار تھے اور فرعون کے گھر میں پرورش پارہ سے گر قادر مطلق کی اس فلست نا پذیر قدرت نے جو تمام کا نئات پر سایہ فلس ہے اس کزور بچے کو طاقتور وشمنوں کے زیر دامن پرورش کرا کے بڑا کردیا اور آخر کار خدا نے اے اس قدر قوت عطا فرمائی کہ اس نے فرعون کی تمام شوکت و ٹروت کا خاتمہ کردیا اور اس کے ظلم کے گل کو مسمار کردیا۔ یہ قصد اس لیے بیان کیا گیا ہے تاکہ مسلمان پروردگار کے لطف و کرم کے امید دار رہیں اور اس کی الا محدود قدرت پر اعتماد کرے اپنے دل کو مطمئن رکھیں اور دئی قداد ، کثرت اور اس کی طاقت سے برگز خوف زوہ کرکے اپنے دل کو مطمئن رکھیں اور دخمن کی تعداد ، کثرت اور اس کی طاقت سے برگز خوف زوہ ند ہوں اس میں شک نہیں کہ اس سورہ کا ابتدائی حصد ای پر معنی اور دائش آ موز تاریخی واقعہ پر مشتمل ہے۔

### اس سورہ کے حصد دوم میں

دولت مند اور منتکبر شخص قارون کا ذکر ہے جسے اپنے علم ادر دولت پر بڑا مجروسہ تھا اس غرور و تکبر کے نتیجہ بیں اس کا انجام بھی بالکل فرعون جیسا ہوا فرعون پانی میں غرق ہوا اور سے قارون مٹی میں دھس گیا۔خدائے تکیم نے سے واقعات اس لیے بیان کیے ہیں تا کہ اہل عالم پر سے واضح ہوجائے سب کچھ اللہ تعالی کے قبضہ قدرت میں ہے اور وہی ہوگا جومنظور خدا ہوگا۔

### فضيلت تلاوت سوره فضص

جَابِ الْمَالِّ عَلَيْ الْمُ مِن اللَّهِ مِن اللَّهُو عَشُرُ مَنُ قَرَءَ طُسَمَّ القَصَصُ أَعُطِى مِنَ الْاجُو عَشُرُ حَسَنَاتِ بِعَدَدِ مَنْ صَدَّقَ بِمُوسَى وَكَذَّبَهُ وَلَمُ يَبُقَ مَلَكَ " فِي السَّمَاوَاتِ وَ الْاَرْضِ وَلَمُ يَبُقَ مَلَك" فِي السَّمَاوَاتِ وَ الْاَرْضِ الْاشَهِدَ لَه 'يَوُمَ الْقَيَامَةِ أَنَّه' كَانَ صَادِقاً جو شخص سورہ فقص کو پڑھے گا تو اے ان لوگوں کی جنھوں نے حضرت مویٰ کی تصدیق یا تکذیب کی نسبت ہے دس نیکیوں کا ثواب ادر زمین اور آسان میں کوئی فرشتہ ایسا نہ ہوگا جو بروز قیامت اس شخص کی صدافت پر گواہی نہ دے۔ (تفسیر مجمع البیان درآغازسورۃ القصص وتفیر نمونہ جا اص۲۹)

امام جعفر صادق سے ایک اور حدیث مروی ہے

جو شخص طواسین علاشہ یعنی سورہ لقصص تمل اور شعراء کو ہر شب جمعہ میں پڑھے گا اس کا شار دوستان خدا میں ہوگا اور وہ جوار الی اور اس کے سامیہ حمایت میں رہے گا۔وہ و نیا میں بھی ہے اس ناراحت اور فقیر نہ رہے گا اور آخرت میں خدا اس کو اس قدر انعامات عنایت کرے گا کہ دہ نہ صرف راشی ہوجائے گا بلکہ اس کی مسرت کی کیفیت اس ہے بھی زیادہ ہوگ۔
کہ دہ نہ صرف راشی ہوجائے گا بلکہ اس کی مسرت کی کیفیت اس ہے بھی زیادہ ہوگ۔
(تفیر نور انتھین سورہ قصص کے آغاز میں ، بحوالہ تو آب الا تمال بھیر شمونہ ج ۱۱ ص ۲۹ سورہ کو پڑھ کر یہ امر بدبی ہے کہ بیر تمام اجر و ثواب ان لوگوں کے لیے ہے جو اس سورہ کو پڑھ کر دنیا کے قارونوں اور فرکونوں کے مقابلہ میں صرت موی اور راست باز مومین کی صف میں منیا کہ خرے ہوکر باطل کے خلاف جہاد کرتے ہیں اور مشکلات کے وقت وشمن کی صف میں بار میس مانے اور کلست کی ذلت کو گوارا نہیں کرتے کیونکہ اجر و ثواب کس کو مقت میں نہیں بال جا تا شہر مانے اور کلست کی ذلت کو گوارا نہیں کرتے کیونکہ اجر و ثواب کس کو مقت میں نہیں بال جا تا کہ نے تیں ان لوگوں کے لیے مخصوص ہیں جو کلام الی کو پڑھتے ہیں ان میں خور سے بیں اور میں اس کو پڑھتے ہیں ان میں خور سے بیں اور اس کی تو بی ان بی خور کیا م الی کو پڑھتے ہیں ان بیس خور میں اس کے تیں اور اس کی تعلیم کو اپنی زندگی کا وستور العمل بناتے ہیں۔

(۲۹)سوره عنگبوت

(بیسورہ مکہ میں نازل ہوئی اس میں ۹۹ آیات ہیں) سورہ عنکبوت کے مضامین ال سورۃ کے مضامین کی سورتوں کے مضامین سے ہم آ ہنگ ہیں اس سورہ ہیں مبداء و معاد کا ذکر ہے گزشتہ اولوالعزم انبیآء کے قیام ادر مشرکول اور بت پرستوں جابروں اور شمگرول ہے ان کی جنگ اور فتح کا بیان ہے اور پھر نتیجہ ظالم گروہ کی تباہی اور بربادی کے واقعات بیان کے گئے ہیں۔علاوہ بریں اس سورہ ہیں بیمضمون بھی ہے کہ انبیاء نے کس طرح منحرفین کوحق کی طرف دعوت وی اور انھیں اس راہ ہیں کیسی کیسی آزماکشوں سے سابقہ پڑا نیز یہ کہ کفار کس طرح مختلف بہانوں سے قبول حق سے اعراض کرتے رہے۔اس سورہ کی وجہ تسمید بیہ ہے کہ اس کی مختلف بہانوں سے قبول حق سے اعراض کرتے رہے۔اس سورہ کی وجہ تسمید بیہ ہے کہ اس کی آرے نیز انہوں کے گھرے تشمید بیہ ہوتا ہے اور بیہ جروسہ بے بنیاد ہے بطور کی کہا دی گئی ہے کیونکہ اس کا مجروسہ بھی نازک توروں پر ہوتا ہے اور بیہ جروسہ بے بنیاد ہے بطور کی کہا جاسکتا ہے کہ اس سورہ کے مضامین جارحصوں میں منقتم ہیں۔

اس سورہ کی ابتداء میں مناقین کی کیفیت اور ان کے مبتلائے امتحان ہونے کا ذکر

--

دوم: سیفیمر اور موشین کی دلجوئی کے لیے پیفیر ان الهی جیسے حصرت نوح ابراہیم لوط اور شعیب کی زندگی کے چھے حالات بیان کیے گئے ہے۔

سوم : اس سورہ کے مضافین کا تیسرا حصہ جو خصوصیت سے آخر میں ہے اس میں توحید باری تعالی عالم آفرنیش میں اس کی آیات اور شرک سے مبارزہ کا بیان ہے۔

چہارم: اس میں غیر حقیقی معبودوں اور ان کے عنکبوت صفت پچار یوں کی ناتوانی کا ذکر ہے الی طرح قرآن کی عظمت پیغیبر اسلام کی خفانیت اور مخالفین کی مرکش کا بیان ہے۔

اس سورہ کی فضیلت

تفيير مجمع البيان ميں رسالتماب كابيقول ورج ب

مَنُ قَرَءَ سُوْرَةَ الْعَنْكَبُوتِ كَانَ لَه مِنَ الْآجُرِ عَشْرَ

حَسَنَاتٍ بِعَدَدٍ كُلِّ مِنَ الْمُؤْمِنِيُنَ وَ الْمُنَافِقِيُنَ جوآدی موره عکبوت پڑھتا ہے اس کے جصے میں تمام موتین اور منافقین کی تعداد ہے دس گنا حسّا ت ککھے جاتے ہیں۔ بالخصوص ماہ رمضان کی ۲۳ تاریخ کی شب میں مورہ عکبوت اور مورہ روم کی تلاوت کے متعلق غیر معمولی فضیلت وارد ہوگی ہے۔

امام جعفرصادق عليه السلام سے آيک حديث منقول ہے مَن قَرَءَ سُورَةَ الْعَنُكَبُوتِ وَالرُّوْم فِى شَهْرِ رَمَضَانَ لَيُلَةَ ثَلاثِ و عِشُرِيْنَ فَهُو وَاللَّهِ مِنْ آهَلِ الْجَنَّةِ لَا آسُتَتُنِى فِيُهِ أَبَدًا وَلا آخَافُ آنُ يَكُتُبَ اللَّهُ عَلَى فِى يَمِينِي إِثْماً وَإِنَّ اَبَدًا وَلا آخَافُ آنُ يَكُتُبَ اللَّهُ عَلَى فِى يَمِينِي إِثْماً وَإِنَّ اَبَدًا وَلا آخَافُ آنُ يَكُتُبَ اللَّهُ عَلَى فِى يَمِينِي إِثْماً وَإِنَّ اَبَدًا وَلا آخَافُ آنُ يَكُتُبَ اللَّهُ عَلَى فِى اللَّهِ مَكَاناً

ترجمہ: جوآ دمی ماہ رمضان کی ۲۳ تاریخ کی شب میں سورہ عکبوت اور سورہ روم کی تلاوت کرے تئم بخدا وہ اہل بہشت میں ہے ہے میں اس معاطے میں کسی کو متفی نہیں کرتا اور اس بات ہے بھی نہیں ڈرتا کہ اس تئم کے لیے میرے نامہ اعمال میں کوئی گناہ لکے وے بطور مسلم ان وونوں سورتوں کا خدا کے حضور میں بڑا مرجہ ہے۔

(قواب الاعمال مطابق تغییر نورالتقلین ج مهم سام اتغییر نمونہ جلد ۱۳ ص ۱۷۵)

اس بیس شک نبیس کدان دونوں سورتوں کے توحید آموز اہم اسباق اور انسان کی عملی

زندگی کے لیے باعث خیر وسعادت پروگرام اس امر کے لیے کانی بیس کہ جو آ دی بھی صاحب فکر
وگل ہوگا وہ اے بہشت کا مستحق کردیں۔ بلکہ اگر ہم صرف عکبوت کے مضابین سے نور ایمان
اور خلوص عمل کا سبق حاصل کریں تو ہم حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی قشم بیس شامل
ہوجا کیں گے۔

# (۳۴) سورہ روم ( مکہ میں نازل ہوئی اس کی ۲۰ آیات ہیں۔) سورہ روم کے مندرجات

اس میں سب سے ذیادہ مبداء و معاد کے مسئلے پر بحث کی گئی ہے کیونکہ اسلام کا تکی عہد ایسا زمانہ تھا جس میں بنیادی اعتقادات کی تعلیم پر زور تھا مثلاً تو حید مبارزہ باشرک توجہ بر معاد اور بروز قیامت اعمال کی جزاء و سزا وغیرہ ان مباحث کے خمنی میں مجھ اور مطالب بھی آگئے ہیں جوان ہی سے مربوط ہیں۔

(۱) اس میں پیش گوئی کی گئی ہے کہ آیندہ ہونے والی جنگ میں اہل روم کو ایرانیوں پر گئے حاصل ہوگی۔

(۲) سیمسی قدر ہے ایمان افراد کی طرز فکر اور ان کی کیفیت حالات کا ذکر ہے اور اس کے بعد آھیں بروز قیامت ان کی بدا عمالیوں کی سزا اور عذاب الہی سے ڈرایا گیا ہے۔

اس میں عظمت خدا کا ذکر ہے اور اس کے لیے ان امور کی نشاند بی کی گئی ہے آسمان ،
 زین انسان کے وجود موت سے حیات اور حیات ہے موت کے ظہور کا ذکر ہے۔

## سوره روم کی فضیلت

امام جعفر صادق علیہ السلام ہے ایک حدیث منقول ہے جس کی طرف ہم نے پہلے بھی اشارہ کیا ہے آپ نے فرمایا جو فحض ماہ رمضان کی تیکویں ۲۴ شب بیں سورہ عکبوت اور سورہ روم پر سے گافتم بخدا وہ اہل بہشت میں ہے ہیں اس کلیہ میں کوئی استخنا نہیں کرتا ہے ان دوسورتوں کی خدا کے نزد یک بری وقعت ہے۔

(تغيير نورانتقلين جلد ٣ ص ١٦٩ بحواله ثواب الاعمال از شخ صدوق وتغيير نمونه ج ١٦ ص ٢٩٩)

جناب رسول ضداصلی الشعلی وآلد وسلم سے ایک حدیث اس طرح سے مقول ہے مَنُ قَرَتَهَا كَانَ لَه مِنَ الْآجُرِ عَشْرَ حَسناتٍ بِعَدَدِ كُلِّ مَلَكِ سَبَّحَ اللَّه بَيُنَ السَّمآءِ وَالْآرُضِ

وَٱدُرَكَ مَا ضَيَّعَ فِي يَوْمِهِ وَ لَيُلَةٍ

ترجمہ بوشخص کہ سورہ ورم کو پڑھے گا اے ہرائ فرشتے کے حیات کے مقابل جو زمین اور
آسان کے درمیان خدا کی تنبی کرتا ہے دی گناہ اجر طے گا اور جو پھھائی نے رات یا دن جی
تلف کیا ہے اس کی بھی تلافی ہوجائے گی۔ (جمع البیان آغاز روم وتغییر نمونہ ج ۱۲ ص ۲۹۹)

یہ امر واضح ہے کہ جوشخص اس سورہ کے مضابین کو جو کہ سراسر دری تو حید خدا ہے اور
بروز قیامت عظیم عدل و انصاف کے بیان پر مشتل ہیں اپنے قلب و روح بیں جگہ دے گا وہ
محسوں کرے گا کہ خدا ہر لحد اس کا محافظ و تگہبان ہے اور وہ روز جزااور بروز قیامت عدل المی کا
یقین رکھے گا اور اس کا دل خدا کے خوف سے اس طرح سے معمور ہوجائے گا کہ دہ ایسے اجر
عظیم کا مستحق شہرے گا۔

# (۳۱) سورہ گفتمان ( مکہ میں نازل ہوئی اس کی ۳۴ آیات ہیں۔) سورہ لقمان کے مضامین

مفسرین کے درمیان مفہور ہیہ ہے کہ بیہ سورۃ مکہ میں نازل ہوئی بعض علاء مثلاً شخط طوی نے تفییر تبیان میں اس کی بعض آیات مثلاً چوتھی آیت جونماز اور زکوۃ کے بارے میں ہے کو مدنی قرار دیا ہے فخر الدین رازی نے اس چوتھی آیت کے علاوہ ستا کیسویں آیت کو بھی مستشیٰ کیا ہے ہے آیت خدادند عالم کے وسیع علم کے بارے میں بحث کرتی ہے۔

# اس سورہ کے مضامین پانچ حصول میں تقسیم کیے جاسکتے ہیں ۔

پہلاحصہ

اس میں حروف وقطعات کے ذکر کے بعد عظمت قرآن اور خاص صفات کے حالل موشین کے لیے قرآن کا ہدایت اور رحمت ہونے کا اشارہ ملتا ہے۔

#### حصددوم

اس میں آسانوں کے تخلیق اور انھیں بغیر کسی سنون کے بر قرار رکھنے اور زمین میں پہاڑ پیدا کرنے اور نباتات وغیرہ اگانے کا پہاڑ پیدا کرنے مخلف جانور معرض وجود میں لانے بارش نازل کرتے اور نباتات وغیرہ اگانے کا تذکرہ ہے۔

#### العداوم

اس میں خلاق عالم کی صفات اور قدرت کی مناسبت سے حضرت لقمان کے پچھ حکمت آمیز ارشادات کو بیان کیا گیا ہے۔

### حصہ چہارم

اس میں ایک بار پھر توحید کے و دلائل پیش کئے گئے ہیں اور آسمان اور زمین کی تسخیر اور خداد تد عالم کی وافر نعمتول کا تذکرہ ہے۔

بیجم میں معاد اور موت کے بعد زندگی کی طرف مختفر لیکن دل ہلادین والا اشارہ موجود ہے جو خبر دار کررہا ہے کہ اس دنیا وی زندگی پر مغرور نہیں ہونا چاہیئے بلکہ اخرت کی سزائے جاود انی کی قکر میں رہنا چاہیئے۔

### سوره لقمان کی فضیلت

اس سورہ کی نصلت میں بہت می روایات پیفیر اسلام اور آئمہ اہلیب سے نقل ہوئی ہیں پین پیفیر اکرم سے مروی ہے

مَنُ قَرَءَ سُورَةَ لُقُمَانَ كَانَ لُقُمَانُ لَهُ \* رَفِيُقاً
يَوُمَ الْقِينَا مَةِ وَاُعُطِى مِنَ الْحَسَنَاتِ عَشُرًا

بِعَدَدِ مِنْ عَمِلَ بِالْمَعُرُّوُفِ وَعَمِلَ بِالْمُنْكَرِ

جوفض مودہ لقمان پڑھے معرت لقمان قیامت پس اس کے رفیق اور دوست

ہوں گے اور جن لوگوں نے نیک یا برے اعمال انجام دیے ہیں امر بمع دف

اور نی اذمکر کے تھم کے بعدان کی تعداد کے مطابق دن گنا نیکیاں اے دی

جا کیں گی۔ (مجمع البیان ج ۸ ص ۳۱۲ وتفیر نمونہ ج کا مس ۲۲)

ایک حدیث میں معرت المام تھ باقر علیہ السلام نے منقول ہے۔

ایک حدیث میں معرت المام تھ باقر علیہ السلام نے منقول ہے۔

مَنُ قَرَءَ سُوْرَةَ لُقُمَانَ فِى لَيُلَةٍ وَكُّلَ اللَّهُ بِهِ فِى لَيُلَةٍ وَكُّلَ اللَّهُ بِهِ فِى لَيُلَةٍ وَكُّلَ اللَّهُ بِهِ فِى لَيُلَة ثَلَاثِينَ مَلَكَ يَحُفَظُونَه مِنُ اِبْلِيسَ وَجُنُودِهِ حَتَّى يُصَبِحَ فَإِذَا قَرَئَهَا بِانَّهَارِلَمُ يَذَالُوا يَحُفَظُونَه ﴿

مِنُ اِبُلِيُسَ وَجُنُودِهٖ حَتَّى يَمُسَىٰ

جو شخص رات کو سورہ لقمان کی علاوت کرے تو خداوند عالم نمیں ۳۰ فرشتوں کو اس کی مفاظت کے لیے صبح تک شیطان اور اس کے لفتکر کے مقابلہ کے لیے مامور کرویتا ہے اور اگر دن کو اس کی علاوت کرے تو بیٹمیں فرشتے غروب آفتاب تک شیطان اور اس کے لفتکر ہے اس کی علاوت کرتے ہیں۔ (نور الثقلین جلد ۴ صفحہ ۱۹۳ و تقییر نمونہ ج ۱۵ ص ۲۷)

### (٣٢) سورة سحده

(اس سورة كى ٣٠ آيات بين اور مكه بين نازل موكى -)

### سورة تحده کے مندرجات

یہ سورہ کی سورتوں میں سے بے لہذا دوسری کی سورتول کی طرح اپنے اصلی خطوط لیعنی مبدء و معاد اور بشارت و انداز کے مباحث پرمشمل ہے اور بطور مجموعی اس میں چند مباحث میں۔

(۱) سب سے پہلے عظمت قرآن کے بارے میں گفتگو ہے اور اس کا پروردگار عالمین کی طرف سے نازل ہونے اور وشمن کے الزامات کی نفی ہے۔

(۲) اس کے بعد آسان اور زیٹن میں خدا کی نشانیوں اور کا تنات کے چلانے کے سلسلہ میں بحث ہے۔

(٣) ایک اور بحث انسان کی مٹی اور نطفہ اور خدا کی روح سے خلقت اور علم و دانش کو حاصل کرنے کے ذرائع لیعنی آگھے کان اور عقل کا خدا کی طرف سے عطیہ ہونا ہے۔

(4) اس کے بعد قیامت اور اس کے پہلے کے حوادث یعنی موت اور اس کے بعد لیتی سوال دجواب صاب کے بارے میں گفتگو ہے۔

> (۵) موکر اور ہلادینے والی بشارت وانداز کے مباحث ہیں۔ اور دوبارہ مسلدتو حید اور عظمت خدا کی نشانیوں کا تذکرہ ہے۔

سورة سجده کی تلاوت کی فضیلت

ایک حدیث میں پغیر السلام سے بول ندکور ب

مَنُ قَرَأً الْمُ تَنُزِيُلُ وَ تَبَارَكَ الَّذِي

بِيدِهِ أَلْمُلُكَ فَكَانَّمَا أَحُينًا لَيُلَةَ الْقَدُرِ جِرِحْض موده الم تنزيل اود تبارک الذی کو پڑھے توگویاس نے شب تدرجاگ کرگزادی۔ ( مجمّع البیان ج ۸ ص ۳۲۳ وتغیرنمونہ ج ۱۱ ص ۹۸) ایک دومری حدیث پس امام جعفرین محرصاوق سے اس طرح نقل ہوا ہے مَنُ قَرَاءَ سُنوُرَةَ السَّجُدَه فی کُلِّ لَیُلَةِ جُمُعَةٍ مَنُ قَرَاءَ سُنوُرَةَ السَّجُدَه فی کُلِّ لَیُلَةِ جُمُعَةٍ ایک طَفَاه الله کِتَابَه ' بِیَمِیُنِه ولَمْ یُخاسِبُه ' بِمَاکَانَ مِنَه \* وَ کَانُ مِنُ رُفَقَاءِ مُحَمَّدٍ وَلَهُ لِيَبَدِهِ

ترجمہ جو شخص سورہ مجدہ ہرشب جعد پڑھے خدا اس کا نا مدا تمال اس کے دائیں ہاتھ میں دے گا ادر اس کے گزشتہ گناہوں کو بخش دے گا ادر محمد و الل بیت محمد علیم السلام کے ساتھیوں میں سے ہوگا۔ (مجمع البیان ج ۸ ص ۳۲۵ و تغییر نمونہ ج کا ص ۹۹)

چونکد اس سورہ میں مبداء و معاد اور قیامت کے دن مجرمین کے عذاب و سزا اور ہوشیار و بیدار کرنے والے وروس موشین اور کافرین سے متعلق وسیع اور تفصیلی مباحث آئی ہیں یقیناً اس کی خلاوت انسان کی اس حد تک اصلاح کر علق ہیں کہ ان تمام فضائل اور اعزازات کا مستحق قرار پاتا ہے۔

# (۳۳) سوره احزاب

اس سورۃ کے مندرجات

اسلامی اصول و فروع کے سلسلہ میں مختلف النوع اور بہت ہی اہم مسائل کا تذکرہ ہے جومباحث اس سورہ میں آئے ہیں انھیں سات حصول میں تقلیم کیا جاسکتا ہے۔ پہلا حصہ: سب سے پہلے بیسورۃ پغیبر السلام کوخدا کی اطاعت کرنے اور کفار کی پیروی اور منافقین کی پیش کشوں کو ترک کرنے کی وعوت ویتا ہے۔

دومرا حصد: زمانہ جاہلیت کے پچھ خرافات مثلاً ظہار کا مسئلہ جیسے طلاق اور عورت و مرد کے لیے ایک دوسرے سے جدائی کا زریعہ بچھتے تھے۔

تیسرا حصد: جنگ احزاب اور اس کے ہلا دینے والے مواوث مسلمانوں کی کفار پر معجزانہ فتح و کامرانی منافقین کی تخریب کاری اور گوناں گول بہانہ تراثی اور ان کی عبد محکنی سے تعلق رکھتی ہے۔

چوققا حصد: ازواج رسول اکرم سے متعلق ہے۔ کہ انھیں ہر چیز میں مسلمان عورتوں کے لیے اسوہ حسنہ اور نمونہ عمل ہونا چاہیے اور اس سلسلہ میں قرآن انھیں اہم دستور اور فرمان جاری کرتا ہے۔

پانچول حصد: زين بنت جش كي داستان ہے۔

چھٹا حصد: معدجاب کے بارے میں ہے۔

ساتوال حصہ: معاد جیے اہم متلہ کی طرف اشارہ کرتا ہے۔

سوره احزاب کی فضیلت

اس سورہ کا اہم حصہ جنگ احزاب (خندق) کے واقعہ کو بیان کرتا ہے اس لیے اس کا بیرنام انتخاب ہوا ہے۔

> اس سوره کی فضیلت کے لیے بی کافی ہے کہ تیفیر السلام فرماتے ہیں مَنَ قَرَءَ سُورَةَ الْاحُزَابِ وَ عَلَّمَهَا

آهُلَه أُعُطَى الْامَانُ مِنْ عَذَابِ الْقَبُرِ

ترجمہ جو شخص سورہ احزاب کی تلادت کرے اور اپنے گھر والوں کو اس کی تعلیم دے تو وہ عذاب قبرے مامون رہے گا۔ (مجمع البیان جلد ۸ ص ۳۳۳ وتغیر نمونہ جلد ۱۷ ص ۱۷۲)

امام صادق سے بھی منقول ہے

مَنْ كَانَ كَثِيرَ الْقِرَائَةِ لِسُوْرَةِ الْاحُزَابِ كَانَ

يَوُمَ الْقِينَامَةِ فِي جَوارِ مُحَمَّدٍ م والهِ وَآرُواجِهِ

جو محض سورہ احزاب کی زیادہ تلاوت کرتا ہے قیامت کے دن پینیر اکرم اور اُن کے خاندان والوں کے جواریس رہے گا۔ (جُمع البیان جلد ۸ ص ۳۳۳ و تغییر نمونہ ج کا ص ۱۲۳) جم بار ہا کہ چکے جی کہ اس تم کے فضائل اور اعزازات سرف ہے روح اور ہم قسم کے فکر اور عمل سے ہماری تلاوت کے زریعہ حاصل نہیں ہوتے۔ ایس تلاوت کی ضرورت ہے جو غور وفکر کا مرکز ہواور ایساغور و خوض جوفکر انسانی کے افق کو اس طرح منور اور روش کردے۔

(۳۲) سوره فاطر

(بيسورة مكديس نازل موئى اس كى ١٥٥ آيات يي)

اس سورۃ کے مضامین

یہ سورہ جیسے بھی سورہ فاطر اور بھی سورہ طائکہ کا نام دیتے ہیں اس کے آغاز کو مد نظر رکھتے ہوئے جو فاطر اور طائکہ کے عنوان سے شروع ہوتا ہے۔ چونکہ یہ سورہ کل ہے البذا کل سورتوں کے عام مضامین بعنی مبداء و معاد شرک کے ساتھ مبار زہ رسالت البیآء کی دعوت بردردگار کی نفتوں کا تذکرہ اور روز جزا میں مجرموں کا انجام اس میں پورے طور پر معتکس ہیں۔ اس سورہ کی آیات کو پائج حصول میں ظلاصہ کیا جاسکتا ہے۔

- (۱) اس سورہ کی آیات کا ایک اہم حصہ عالم ہتی میں خدا کی عظمت کی نشانیوں اور تو حید کے ولائل کے سلسلہ میں گفتگو کرتا ہے۔
- (۲) اس کا دوسرا حصد پروردگار کی ربوبیت اور سارے جہان کے لیے اور خصوصاً انسان
  کے بارے میں اس کی تدبیر اور اس کی خالقیت و راز قیت اور مثی ہے انسان کی خلقت اور اس
  کے تکامل وارتفاء ہے بحث کرتاہے۔
- (۳) معاد اور آخرت میں نتائج اعمال اور اس جہان میں خدا کی رحمت کی وسعت اور منظمرین کے بارے میں ہے۔
  - (r) اس میں انبیاء کی رہبری کا مذکرہ ہے۔
  - (۵) اس میں خدائی مواعظ اور پند و نصاح کا بیان ہے۔

### سوره فاطركي فضيلت

ایک مدیث میں پنجمراکرم علیہ ہے منقول ہے

مِنَ الْجَنَّةِ أَنُ أُدُخُلَ مِنُ آيِّ الْابُوَابِ شِئْتَ

جو محض سورہ فاطر کو پڑھے تو تیامت کے دان جنت کے دروازول میں سے تین

در دازے اسے اپنی طرف دعوت دیں گے کہ وہ جس در دازے سے چاہے

داخل موجائي- (مجمع البيان آغاز سوره فاطر تنير نمونه جلد ١٨ ص ١٥١)

اس بات کی طرف توجہ کرتے ہوئے کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ جنت کے دروازے وہی عقائد ادر اعمال صالحہ ہیں کہ جو بہشت میں داخل ہونے کا سبب بنتے ہیں جیسا کہ بعض ردایات میں باب المجام بن کے عنوان سے ذکر ہوا ہے ممکن ہے کہ یہ روایت تو حید معاد ادر رسالت ویفیر کے اعتقاد کے تین دروازوں کی طرف اشارہ ہو۔

ایک اور حدیث میں امام صاوق علیہ السلام سے منقول ہے کہ قرآن مجید میں دو

سورتیں کیے بعد دیگرے قرار پائی ہیں سورہ سیا و سورہ فاطر کہ جو الحمد اللہ ہے شروع ہوتی ہیں جو شخص انھیں رات کو پڑھے گا تو خدا اے اپنی حمایت کے سائے میں حفاظت کرے گا اور جو شخص دن میں پڑھے گا تو اے کوئی تکلیف نہیں پڑھے گی اور خدا اسے اس قد رخیر دنیا و آخرت عطا فرائے گا کہ جو کسی کے دہم و گمان میں بھی نہ آیا ہوگا اور کس نے اس کی تمنا تک نہ کی ہوگ۔ (اُٹواب الاعمال نورالشلین)

# (۳۵) سورة يس

( مکدیس نازل ہوئی اس کی ۲۳ آیات ہیں۔) سورۃ کیس کے مضامین

یہ سورۃ مکہ میں نازل ہوئی اس بناء پر اس کے مضامین بالکل کی سورتوں کے سے ہیں ایکی تو میں خوار سے خصوصیت ایکی تو میں جار جھے خصوصیت کے ساتھ فرایاں ہیں۔ کے ساتھ فرایاں ہیں۔

- (۱) سب سے پہلے پیغیر السلام کی رسالت قرآن مجید کے نازل کرنے کا مقصد اور اس کے گرویدہ ہوئے والول کا بیان ہے۔
- (۲) اس سورہ کے دوسرے جھے میں انبیآء الی میں سے تین کی رسالت اور توحید کی طرف

ان کی دعوت کی کیفیت اور شرک کے خلاف ان کے مسلسل اور زبروست معرکے کا بیان ہے۔

(٣) اس سورہ کا تیمرا حصد آیة ٣٣ ہے شروع ہوتا ہے اور آیة ٣٣٠ تک چا ہے ہے توحید کے پرکشش فکات سے معمور ہے اور عالم ہتی میں پروردگار کی نشانیوں کا فصیح و بلیغ بیان

--

(4) اس سورہ کا ایک اہم حصد معاد و قیامت سے مربوط مسائل اس کے مخلف دلائل حشر و

نشر کی کیفیت قیامت کے ون سوال و جواب عالم کے اختیام اور جنت اور جہنم کے بارے میں بیان پرمشتل ہے۔

# سورہ لیس کی قضیات

متعدد احادیث کی گوائی کے مطابق سے قرآن کی ایک نہایت اہم سورہ ہے جے احادیث میں اسے قلب قرآن کہا گیا ہے۔

ایک حدیث میں پنیمبراسلام سے منقول ہے إِنَّ لِکُلِّ شَنَّ قَلْبُا وَ قَلْبُ الْقُرَانِ يِسَ (ہر چڑكا ایک ول ہوتا ہے اور قرآن كا ول يُس ہے۔)

ایک حدیث میں امام صادق علیہ السلام ہے بھی میں مطلب منقول ہے اس کے ذمیل میں امام مزید فرماتے ہیں

> فَمَنُ قَرَءَ يُسَ فَى نَهَارِهِ قَبُلَ آنُ يَمُسْ كَانَ فِى نَهَارِهِ مِنَ المَحُفُوظِيُنَ وَالْمَرُرُقِيُنَ حَتَّى يَمُسْى وَمَنُ قَرَأُهَا فِى لَيُلَةٍ قَبُلَ آن يَّنَامَ وَكُلَ بِهِ آلُفَ مَلَكٍ يَحُفَظُونَه ' مِن كُلِّ شَيُطانِ رَجِيعٍ وَ مِنْ كُلِّ الْفَةٍ

جو شخص سورہ کیس کوغروب سے پہلے دن میں پڑھے تو سارا دن محفوظ اور روزی سے بھرا رہے گا اور جواے رات کوسوئے سے قبل پڑھے تو خدا آیک ہزار فرشیخ اس پر مامور کرتا ہے جو شیطان

مردود اور ہرآفت ہے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ محمد استعمال آنہ

(مجمع البيان آغاز سوره ليس تفيير فمونه ج ١٨ ص ٣٩٧)

اس کے علاوہ بیفیبراکرم کی ایک حدیث میں ہے کہ آپ نے فر مایا

سُوُرَةُ يُسَ تُدُعٰى فِى الْتُورَاتِ اَلْمُعِمَّةُ قِبُلَ وَمَا الْمُعِمَّةُ قِبُلَ وَمَا الْمُعِمَّةُ فَال تَعُمُّ صَاجَهَا خَيْرَ الدُّنْيا وَ الْاخْرِةِ الْمُعِمَّةُ قال تَعُمُّ صَاجَهَا خَيْرَ الدُّنْيا وَ الْاخْرِةِ الْمَا تَرْمِن مِن الْمَاتِ مُن اللهُ وَمِن اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ الله

الل تشیخ اور اہل سنت کی کتابول میں دوسری اور بھی روایات اس سلسلے میں وارد ہوئی ہیں آگر ہم ان سب کونقل کرنا جا ہیں تو گفتگو طویل ہوجائے گی اس طرح سے اعمر اف کرنا ہوتا ہے کہ شاید قرآن مجید میں بہت کم الی سور تیں ہول گی کہ جوان تمام فضائل کی حاصل ہول۔

### (٣٧) سوره صافات

(بیسوره کمه میں نازل ہوئی۔اس کی ۱۸۲ آیات ہیں۔)

### اس سورة كے مضامين

یہ سورہ بھی چونکہ مکی سورتوں میں ہے ہے لبذا کی سورتوں کی تمام صفات اس میں موجود میں اس میں سب زیادہ سبداء و معاد کے اسلامی عقائد و معارف کو بیان کیا گیا ہے۔ مجموعی طور پر اس سورہ کے مطالب کا پانچ حصوں میں خلاصہ ہوتا ہے۔

(۱) ندا کے فرشتوں کے مختلف گروہوں کے بارے میں مجت کی گئی ہے اور ان کے مقابلے میں سرکش شیطانوں کے گروہوں اور ان کے انجام کو بیان کیا گیا ہے۔

(۲) کافروں نبوت و معاد کے بارے میں ان کے اٹکار اور قیامت میں ان کے انجام کو بیان کیا گیا ہے۔

(٣) بزرگ انبيآ ، مثل حضرت نوخ ،حضرت ابراجيم ،حضرت الحق ،حضرت موشي ،حضرت

ہارون حضرت الیاس ، حضرت لوط اور حضرت بوٹس کی تاریخ کے ایک مصے کو مخضر اور مؤثر انداز میں بیان کیا گیا ہے۔

(٣) مرك كى الك بدر ين فتم كا ذكر ہے۔

(۵) ہے اس مورہ کا آخری حصہ ہے چند مخضر آیات میں انگر حق کی کفر و شرک و نفاق کے انگر حق کی کفر و شرک و نفاق کے انگر میں پر وفق کا تزکرہ ہے اہل شرک و نفاق کے عذاب الیمی میں گرفتار ہوئے کا تزکرہ ہے ان نار وابستوں سے جومیخ کین پروردگار کے بارے میں دیتے ہیں۔

سوره صافات كى تلاوت كى نضيات بهم الله الرحمان الرحيم ايك حديث مين يَغِير اكرم سي منقول ب مَنْ قَرَأً سُورَةَ صَافَّاتٍ اُعَطِىٰ مِنَ الْآجُدِ عَشْرُ صَسَنَات مِعَدَد كُلِّ حِنْ وَشَمُطُانِ وَ تَبِاعَدَتُ عَنْهُ

حَسَنَاتٍ بِعَدَدِكُلٍّ جِنٍّ وَشَيُطُانٍ وَ تَبْاعَدَتُ عَنُهُ مَرَدَةُ الشَّيْاطِيُنَ وَ بَرَءَ مِنَ الشِّرُكِ وَ شَهِدَلَهُ '

خَا فِظُاه ۚ يَوُم الْقِيَامَةِ آنَّه ۚ كَانَ مُؤْمِنًا بِالْمُرُسَٰلِيُنَ

جو شخص سورہ صافات کو پڑھے اے تمام جنوں اور شیطانوں کی تعداد سے دن گنا نیکیاں دی جاتی میں اور سرکش شیطان اس سے دور رہتے ہیں اور دہ شرک سے پاک رہتا ہے اور وہ دونوں فرشتے جو اس کی حفاظت پر مامور ہیں قیامت میں اس کے لیے گوائی دیں گے کہ یہ خدا کے رمولوں پر ایمان رکھتا تھا۔

( مجمع البيان آغاز سوره صافات تفيير نمونه ج ١٩ ص ٢٨)

ایک دوسری حدیث میں امام جعفر صادق فرماتے ہیں مَنۡ قَرَأَ سُوۡرَةَ صَافّاتٍ فِي كُلّ جُمُعَةٍ لَمۡ يَزَلُ مَحُفُوظًا مِنُ كُلِّ افَةٍ مَدُفُوعًا عَنُه ۚ كُلُّ بَلِيَّةٍ فِي حَيٰاتِ الدُّنْيَا مَرُرُوقًا فِي الدُّنُيا بِآوُسْع مَا يَكُونُ مِنَ الرِّرُقِ وَلَمْ يُصِبُّهُ اللَّهُ فِي مَا لِهِ وَلَا وَلَدِهِ وَلَا بَدَنِهِ بِسُوءٍ مِنَ الشَّيَطَانِ الرَّجِيْمِ وَلَا جَبَّار عَنِيُدٍ وَإِنُ مَاتَ فِي يَوُمِهِ أَوْلَيُلَةٍ بَعَثُه اللَّهُ شهيدًا وَأَمَاتُه ` شهيدًا وَاَدُخَلَهُ ۚ ٱلجَنَّةَ مَمَ الشُّهَدآءِ فِي دَرَجَةٍ مِنَ الْجَنَّةِ جو تحض سورہ صافات ہر جمعہ کو پڑھے گا وہ ہر آفت ہے محفوظ رہے گا اور دنیا کی زندگی میں ہر بلا ے دور رہے گا خداد ند تعالی اس کے رزق میں کشادگی کرے گا اور اس کے مال و اولاد اور بدن پر شیطان رحیم اور جاہر دشمن کو مسلط نہیں ہوئے دے گا اور اگر اس دن یا رات کو دنیا ہے کو ج كرجائ تو خدا اے شہيد الله على اور شهيدكى موت وے كا ادر اس بېشت ش شهدا ء كے ورج بين جگه عطا فرمائے گا۔ (تفيير مجمع البيان آغاز سوره صافات تغيير بربان ميں بھي بير حديث مختر فرق کے ساتھ مرحوم صدوق رحمة الله عليہ سے نقل ہوئی ہے اور تشير نمون ج ١٩ ص ٢٨) اس سورہ کے مطالب پر توجہ کرتے ہوئے اس کی تلاوت پر ان تمام عظیم ثواب کی وجہ واضح و

> (۳۷)سورہ صن (پیسورہ مکہ بیس نازل ہوئی۔اس کی ۸۸ آیات ہیں۔) سورۃ ص کے مضامین

ردش ہوجاتی ہے۔ کیونکہ ہم جانے ہیں کہ تلاوت کا مقصد غور وفکر کرناہے۔

یہ سورہ کلی ہے اس لیے ان سورتوں کی تمام خصوصیات لینی مبداء معاد اور پیغیبر اسلام کی رسالت کے بارے بیں بحث کی حال پرمشتل ہے۔

اس سورہ کے مطالب ومضامین کا بائج حصول میں خلاصہ کیا جاسکتا ہے۔

پہلا حصہ: اس میں سئلہ تو حید کے اثبات اور شرک کے خلاف جدو جہد کا ذکر ہے اور پیغمبر اسلام کی نبوت کا مسئلہ بیان کیا گیا ہے۔

دوسرا حصد: اس میں خدا کے نو پیغیروں کی تاریخ کے کچھ گوشوں کو منعکس کیا گیا ہے۔ جصوصیت سے حضرت داؤہ ،حضرت سلیمان اور حضرت ابوب کے بارے میں زیادہ گفتگو

تیسرا حصد: اس میں قیامت میں مرکش کفار کی سرنوشت اور دوزخ میں ان کے آپس میں ایک دوسرے سے لڑنے جھڑنے کے بارے میں گفتگو اور مشرکین اور ہے ایمان افراد کو اس بات کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ ان کا انجام کیا ہوگا۔

چوتھا حصہ: اس میں انسان کی خلقت اس کے بلند مقام اور آدم کے لیے ملائکد کے سجدے کے بارے میں گفتگو ہے۔

پانچوال حصہ: اس میں تمام ہٹ دہرم دشنوں کے لیے ایک تہدید ہے اور پینجبر اسلام کے لیے ایک تہدید ہے اور پینجبر اسلام کے لیے تعلی خاطر ہے نیز اس میں اس حقیقت کا بیان ہے کہ آپ اپن دعوت میں کسی سے کسی قتم کی اجرت اور مزدوری طلب نہیں کرتے۔اور کسی کے لئے کوئی درد و رائج نہیں چاہجے۔

# سورة ص كى فضيات

یہ سورہ جو کلمہ ص کے شروع ہونے کی وجہ سے سورۃ میں کے نام سے موسوم ہے پینمبر اکرم اس کی فضیات کے بارے میں ایک روایت میں فرماتے ہیں۔

> مَنْ قَرَءَ سُوْرَةً صَ أُعُطِى مِنَ الْآجُرِ بِوَرُنِ كُلَّ جَبَلٍ سَخَّرَهُ اللَّهُ لِدَاؤِدِ حَسَنَاتٍ وَعَصَمَهُ ' الله أَنُ يُصَرِّعَلَى ذَنْبِ صَغِيرًا وَكَبِيرًا

ترجمہ جو شخص سورہ من پڑھے گا ہراس پہاڑ کے مطابق کہ جو خدائے وا وُو کے لیے مخرکیا تھا اے نیکی عطا کرے گا اور صغیر و کبیرہ گناہ ہے آلودہ ہونے اور اس پر اصرار کرنے ہے اسے محفوظ رکھے گا۔ (مجمع البیان آغاز سورہ من جلد ۸ من ۳۶۳ تغییر نمونہ جلد ۱۹ من ۱۸۲) ایک اور حدیث میں امام صاوق علیہ السلام کے والدمحترم حضرت امام محمد ہاقرا سے مروی ہے۔

مَنُ قَرَءَ سُورَةَ صَ فِى لَيُلَةِ الْجُمُعَةِ أُعُطِى مِنُ خَيْرِ الدُّنُيَّآ وَالْآخِرَةِ مَا لَمُ يُعُطَّ آحَد" مِنَ النَّاسِ إِلَّا نَبِى" مُرُسَل" أَوُ مَلَك" مُقَرَّب" وَإَدُخَلَه اللَّهُ الْجَنَّةَ وَكُلَّ مَنُ

آحب مِنْ آهلِ بِيتِهِ حَتَّى خَادِمَهُ الَّذِي يَخَدِمُهُ ' جو خض سوره ص شب جمد ميں پاھے گا خدا كى طرف سے دنيا اور آخرت كے خيرات ميں سے اس قدرات ديا جائے گا بيغبران مرسل اور مقرب فرشتوں كے سوا اور كى كونييں ديا چائے گا اور خدا اے اور ان تمام افراد كو جو اس كے گھر والوں ميں سے اس سے تعلق ركھتے شے جنت ميں داخل كرے گا يہاں تك كداس خدمت گاركو بھى جو اس كى خدمت كرتا تا ہا۔ ( مجمع البيان آغاز سوره ص جلد ۸ ص ٣٦٣ تغير نمونہ جلد ١٩ ص ١٨٢)

### (۳۸) سوره زم

# ( مكه مين نازل بوئي اس كى ۵۵ آييتي بين-)

### سورہ زمر کے مطالب ومضامین

یہ سورہ مکہ بیں تازل ہوئی ای بناء پر اس بیں زیادہ تر تو حید ومعاد قر آن کی اہمیت اور پیغیبر اسلام کے مقام نبوت ہے مربوط مسائل ہے متعلق گفتگو ہے جیسا کہ تکی سورتوں کا معمول ہے۔ بہرعال بیسورہ چنداہم نکات پرمشتیل ہے

- (۱) وہ چیز جو اس سورہ میں سب سے زیادہ دکھائی دین ہے وہ توحید خالص کے متلہ کی دوست ہے وہ توحید خالص کے متلہ کی دوست ہے اس کے مقامیت توحید دوست ہے اس کے مقامیت توحید ربوبیت اور توحید عبادت و بندگی میں اخلاص کا متلہ خصوصیت کے ساتھ مزکورہے۔
- (۲) دوسرا اہم سئلہ جو اس سورہ کے مختلف حصوں میں تقریباً ابتداء سے لے کر آخر تک قابل توجہ ہے وہ عدالت اللی اور معاد کا مسئلہ ہے تواب و جزا بہشت کے بلند مقامات اور دوزخ کی آگ کے سائبانوں کا مسئلہ بھی اس میں مزکور ہے۔
- ای سورہ کا تیمرا صه جوای کے صرف تھوڑے سے حصد پر مشتل ہے قرآن مجید کی اہمیت کا بیان ہے۔
- (۴) ۔ چوتھا حصہ جو اس سے بھی مختر تر ہے گزشتہ اقوام کی سر گزشت اور آیات حق کی تحزیب کرنے والوں کے لیے خدا کا ورد ناک عذاب کا بیان ہے۔
- (۵) اس سورہ کا آخری حصد خدا کی طرف بازگشت کے درداز دل کے کھلا ہوئے ادر توبہ کا مئلہ ہے اس جھے بیں توبہ درجت کی مؤثر ترین آیات بیان ہوئی کہ شاید سارے قرآن بیں اس سلسلے بیل کوئی آیت اس سے زیادہ خوشخری دینے والی نہ ہو۔

### سوره زمر کی فضیلت

احادیث میں سورہ کی تلاوت کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے ان میں سے ایک حدیث میں تیفیراسلام سے معقول ہے

مَنُ قَرَءَ سُوُرَةَ الذُّمَرِ لَمْ يَقُطَعِ اللَّهُ رَجَاهُ أَعُطَاهُ اللَّهُ وَجَاهُ أَعُطَاهُ اللَّهَ تَعالَى 
جَوْخُصُ مُوره زمر كى الماوت كرے فدا ابنى رحمت ہے اس كى امير منقطع نہيں 
كرے گا اور ان لوگوں كا اجر اے عطا كرے گا جو خدا ہے ڈرتے ہیں۔ 
(مجمع البيان مورہ زمركى ابتداء ہيں تغير نمونہ ج ١٩ ص ٢٩٣)

ایک اور حدیث میں امام صاوق سے اس طرح نقل ہوا ہے

مَنُ قَرَءَ سُورَةَ الذُّمَرِ اَعُطَاهُ الله شَرَفَ الدُنّيا وَالْآخِرَةِ وَاَعَرُهُ بِلا مَالٍ وَلَا عَشِيرَةٍ حَتّىٰ يَهَا بَهُ مَنُ يَرَاهُ وَحَرَّمَ جَسَدَهُ عَلَى النّارِ

جو شخص سورہ زمر کی تلادت کرے گا خدا اے دنیا و آخرت کا شرف عطا کرے گا اُور مال و قبیلہ کے بغیر بھی اے قدرت وعزت بخشے گا اس طرح ہے کہ جو شخص بھی اسے دیکھے گا اس کی ہیبت ہے متاثر ہوگا اور اس کے بدن کو آئش دوزخ پر حرام کردیگا۔

(مجمع البيان ثواب الاعمال اورتفير نور الثقلين تفير نمونه ج ١٩ ص ٢٩٣)

# (۱۹۹) سوره مومن

( مکہ میں نازل ہوئی اس کی کل ۸۵ آیات ہے)

سورہ مؤمن کے مندرجات

مورہ مومن حوامیم میں ہے سب سے پہلی مورۃ ہے حوامیم قرآن کی ان سات مورتوں کے مجدوعہ کا نام ہے جو خم سے شروع ہوتی ہے۔اس مورۃ میں بھی دوسری کی سورتوں کے مانند مختلف اعتقاد اور اصول دین کے بنیادی مسائل کو بیان کیا گیا ہے۔اس مورۃ کے مندرجات کو بیان کیا گیا ہے۔اس مورۃ کے مندرجات کو بیون میں تقییم کیا جاسکتا ہے۔

پہلا حصہ: اس حصہ میں سورۃ کے آغاز کے ساتھ ہی خدا کی ذات کی طرف توجہ ولائی گئی ہے اور پکھے اساء حنی کا ذکر ہے خاص کر ان اساء کا جو دلوں میں امید اور خوف کو وجود میں لاتے ہیں غافر الذنب و قابل التوب شدید العقاب۔

ووسرا حصد: اس میں ظالم و جاہر کافروں کو ای دنیا میں عذاب کی وسمکی دی گئ ہے ایسی طرح قیامت کے عذاب اورخصوصیات اور تفصیلات کا بیان ہے ۔

تنسر احصد: اس میں حضرت موی علیہ السلام اور فرعون کا قصد بیان کرتے ہوئے بات مومن آل فرعون کی داستان تک جا پہنچی ہے۔

چوتھا حصہ: ایک بار پھر قیامت کی منظر کئی گئی ہے تا کہ موئے ہوئے دل بیدار ہوجائے۔ پانچواں حصہ: اس میں انسانی زندگی کے حوالے سے توحید اور شرک جیسے اہم مسئلے کو بیان کیا گیا ہے۔اور توحید کی علامات واثبات اور شرک کے بطلان پر پچھ دلائل قائم کئے گئے ہیں۔ چھٹا حصہ: اس حصہ میں پنجبر اکرم کو صبر و فیکبائی پر کار بند رہنے کی دعوت کے ساتھ ساتھ اس سورت کے دوسرے حصول کا ایک خلاصہ پیش کیا گیا ہے۔

### سوره مومن كي فضيلت

جوردابیات پیغیر اسلام ادر آئمہ اہلیت سے معقول ہوئی ہیں ان میں ہم سورتوں کے بے شار فضائل عموی طور پر ادر سورہ موکن کے فضائل خصوصی طور پر بیان ہوئے ہیں۔ عمومی لحاظ سے جو روایات وارد ہوئی ہیں ان میں سے ایک بیہ بھی ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا

> اَلْحَوَاَمِيُمُ تَاجُ القُّرُانِ (ساتوں لم سرتی قرآن کے تاج ہیں۔)

(تفير مجمع البيان سوره مومن كا آغاز لعض تتحول مين لفظ تاج آيا باور بعض مين لفظ ديباج آيا ب- تفير خموند ج ٢٠ ص ٢١)

ابن عباس نے ایک روایت بیان کی ہے جو یا تو پیٹیمبر خدا سے یا پھر حضرت امیرالمؤمنین سے بی گئ ہے فرماتے ہیں۔

> لِكُلِّ شَنَيْ الْبَابِ قَلْبَابُ الْقُرُانِ الْحَقَامِيْمُ (برچز كاليم مغز بوتا ہے اور قرآن كا مغزلم سورتيں بيں۔) (تفير جح البيان سوره مؤمن كا آغاز تفير نمونہ ج ٢٠ ص ١٤) ايك اور حديث ميں حضرت امام جعفر صادق عليه السلام سے منقول ہے

ٱلْحَوَا مِيْمُ رَيُحَانُ الْقُرَانِ فَآحُمَدُوا اللَّهَ وَاشُكُرُوهُ ﴿
بِحِفْظِهَا وَ تِلَا وَتِهَا وَإِنَّ الْعَبُدَ لَيَقُومُ يَقُرَأُ الْحَوآ مِيْمَ
فَيَخُرُجُ مَنُ فِيُهِ آطَيَبُ مِنَ الْمِسُكِ الْآذُفَرِ وَالْعَنُبَرِوَإِنَّ

اللَّهُ لِيَدُحَمَ تَالِيُهَا وَقَارِنَهَا وَيَدُحَمَ جِيْرَانَهُ وَآصَدِقَاتَهُ وَمَعَارِفَهُ وَاصَدِقَاتَهُ وَمَعَارِفَهُ وَالْمَدُوفَةُ وَلَيْهِ لَهُ وَإِنَّهُ فِي الْقِيَامَةِ وَمَعَارِفَهُ وَكُلُّ حَمِيمٍ أَوْ قَرِيْبٍ لَهُ وَإِنَّهُ فِي الْقِيَامَةِ يَسَمَّتَ عُفِرُلَهُ الْمُقَرَّبُونَ يَعَلَيْهِ وَمَلَا يَكُونُ وَمَ لَا يَكُونُ وَمَ لَا يَكُونُ اللَّهِ الْمُقَرَّبُونَ الْحَارِانَ كَى عَمِر اللَّهِ اللَّهُ الْمُقَرَّبُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُقَرَّبُونَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

يَغْير اسلام كَى الكِ اور مديث يُل حَ الْحَوَامِيم سَبُع" وَابُواب جَهَنَّمَ سَبُع" تَجِىءُ كُلُّ حَامِيم مِنهَافَتَقِث عَلَى بنابٍ مِنُ هذِهِ الْآبُوابِ تَقُولُ اللَّهم لَا تُدُخِلُ مِنُ هَذَا الْآبُوابِ مَنُ كَانَ يُؤْمِنُ بِي وَ يَقُرَأُ نِيُ

حامیم والی سات سورتیں ہیں اور جہنم کے دروازے بھی سات ہیں اور ہر ایک ان ہیں ہے ایک ایک دروازے پر کھڑی ہوجائے گی اور کیے گی خداوند جو شخص مجھ پر ایمان لایا اور میری علاوت کی اے اس دروازے سے داخل ندفر ما۔ (بیبی منقول روح المعافی جلد ۲۳ ص ۳۳ تقییر نمونہ ج ۲۰ ص ۴۷)

#### (۴۰) سوره شورای

(اس کی ۵۳ آیتیں ہیں مکہ میں نازل ہوئی)

سورہ شوری کے مندرجات

اس میں تکی سورتوں کی خصوصیات بھی پائی جاتی میں ایعنی مبداء معاد اور قرآن و نبوت کے بارے میں گفتگو ہے اس کے ساتھ ساتھ اس میں اور بھی مختلف چیزیں ملتی ہیں جن کا مندرجہ ذیل حصول میں خلاصہ کیا جاسکتا ہے۔

پہلا حصد: جواس سورت کا اہم ترین حصہ شار ہوتا ہے اس میں وقی انبیاء کے ساتھ خدا کا اس مدموز طریقے سے رابطہ کے متعلق گفتگو ہو گی ہے جو اس سورت کا سر آغاز بلکہ حرف آخر بھی ہے اور تمام مندر جات ہر حاوی ہے۔

ووسرا حصد: یہ حصہ مشتل ہے تو حید کے دلاک آفاق وائنس میں خدا کی آیات کے اشارات پر کہ جن سے دقی کی بھیل ہوتی ہے ای طرح تو حید ر بو بیت کی گفتگو بھی ہے۔

تنيسرا حصد: اى حصد مين معاد كے مسئلے اور قيامت كے دن كفار كے انجام كى طرف اشارہ ئے۔

چو تھے حصہ: اس حصہ بیں اخذاتی مباحث کا ایک سلسلہ ہے جو نہایت ہی احسن انداز بیں بیان ہوا ہے جس بیں عموماً صبر و استفامت توب عفو درگزر اور آتش غضب کو بچھانے جیسے بر جستہ ملکات کی طرف لطیف انداز میں دعوت دی گئی ہے۔

این سورہ کی تلاوت کی فضیلت

اس سورت کی علاوت کے بارے میں اسلام کے عظیم الثان پیغیرصلی الله علیه وآلد

وسلم سے ایک حدیث میں اول وارد ہوا ہے۔

مَنُ قَرَءَ سُؤرَةَ حُمْ عَسَقَ كَانَ مِمَّنُ تُصَلِّى عَلَيْهِ الْمَلَا بِّكَةُ وَ يَسُتَغُفِرُونَ لَه ۚ وَ يَسُتَرُحِمُونَ

جو شخص سورہ شور کی کی علاوت کرے گا وہ ان لوگول میں سے ہوگا کہ جن کے لیے قرشتے دردو سے اور استعفار کرتے ہیں۔ (مجمع البیان سورہ شور کی کا آغاز وتغییر موند ج م ص ۲۹۳)

یہ اور استعمار سرے ہیں۔ رس رہیاں مورہ وری کا ۱۰ مار و پیر ویہ بن ۱۰۰ بن ۱۰۰ بن اللہ اور ایک اور حدیث میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں جو شخف شوریٰ کی الاوت کرے وہ بروز قیامت آفتاب کے مائند چمرے کے ساتھ محشور ہوگا اور ای حالت میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں چیش ہوگا خدا فرمائے گا میرے بندے تونے سورہ ہم عشق کی بابندی کے ساتھ تلاوت جاری رکھی جبکہ تو اس کے تواب سے بخبر تھا اور اگر اس تواب سے بابندی کے ساتھ تلاوت بھی نہ تھکٹا لیکن آج میں تجھے اس کا تواب ضرور عطا کروں گا پھر تھم باخبر ہوتا تو تو اس کی خصوصی نعتوں تک پہنچا دیا جائے۔

( نُوابِ الاعمال منقول از تغییر نور الثقلین ج ۴ ص ۵۵۶ و تغییر نمونه ج ۲۰ ص ۲۹۴)

(۱۳) سورہ کم سجدہ (اس کی ۱۵۳ آیتیں ہیں) سورہ کم سجدہ کے مندرجات

چونکہ بیسورت کی ہے لہذا اس میں کی سورتوں کی خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ لیعنی وہی معارف اسلامی تاکید اعتقادی مباحث جنات کی خوشخری اور جہنم سے ڈرانے کے مسائل لیکن

اس کے باد جود اس میں کچھا ہے مسائل بھی میان ہوئے میں جو دوسری سورتوں میں میان نہیں ہوئے اور جوای سورت کے ساتھ ہی مختل میں ۔

اس سورت کے مندرجات کو مندرجہ ذیل چندحصول میں تقتیم کیا جاسکتا ہے۔

- (۱) قرآن مجید کی طرف توجہ اور اس کے بارے میں تفصیل سے گفتگو اس سورت کی مختلف آیات میں بیان ہوئی ہے ان میں سے یہ باتیں بھی میں کہ قرآن کی حاکیت ہر دور میں باتی ہے اور ہر زمانے میں اس کا منطقی تسلط بحال اور برقرار ہے جیہا کہ اس سورت کی ۲۱۱ ویں اور ۴۲ ویں اور ۴۲ ویں آیات میں صراحت کے ساتھ فرمایا گیا ہے یہ نا قابل فلکست کتا ہے وادر باطل ہر گزاری فلہ حاصل قبیں کرسکتا۔
- (۲) تخلیق زمین و آسان خصوصاً گیس کی شکل کے مادہ ردخان ، سے کا مُنات کی آفریش کا آغاز اور کرہ زمین پہاڑوں نبا تات اور حیوانات کی پیدائش کے مراحل کی طرف توجہ دی گئی ہے۔ (۳) قوم عاد و شمود سمیت گزشتہ مغرور اور سرکش اقوام کے حالات زندگی اور ان کے درو ناک انجام اور حضرت موک گئی واستان کی طرف بھی اشارہ ہے۔
- (٣) مشرکین اور کفار کوڈرایا گیا ہے خاص کر قیامت کے بارے میں لرزا وینے والی آیات انسان کے اعضاء حتی کہ بدن کی کھال کی گواہی کا ذکر بھی ہے اور جب وہ عذاب اللی کے سامنے بیش ہول گے تو غدا ان کوزیروست طور پر جیز کے گا۔
  - (۵) معاد اور قیامت کے پچھے دلائل اور اس کی خصوصیات بیان کی گئی ہیں۔
- (۱) ۔ سورت کو پرور دگار عالم کی آفاقی اور اٹنسی آیات کے بارے میں دلچیپ کیل مختصر منتقلوا ور معاد کے مسئلے برختم کردیا گیا ہے۔

اس سورت کی تلاوت کا لواب اسلام کے عظیم الشان پیغیبر کی ایک حدیث میں ہے

مَنُ قَرَأً خَمْ السَجُدَة أَعُطِى بِكُلِّ حَرُفٍ مِنْهَا عَشَرَ حَسَنَاتٍ جَوْضُ مُ سَجِده كى المادت كرے است برحرف كى بدل دى الكيال عظاك جاكيں گى النظامة من البيان موره أم كر آغاز من جلد 4 ص ٢

امام جعفرصادق عليه السلام كى ايك حديث ب

مَنْ قَرَأً حْمْ السَّجُدَه كَانَتُ لَه ' نُورًا يَوُمَ الْقِيَامَةِ مَدَّ بَصَرَه

وَ سُرُورًا وَعَاشَ فِي هَذِهِ الدُّنُيَا مَغُبُوطاً مَحُمُودًا

جو شخص کم مجدہ کی علادت کرے گا قیامت کے دن یمی سورت اس کے سامنے نور بن کرآ جائے گی جہاں تک کہ اس کی نگاہ پہنچ گی نور ہی نور ہوگا ادر اس کی مسرت ادر خوشی کا سبب ہوگی ادر اس دنیا میں بھی دہ شخص ایسا اچھا مقام پیدا کرے گا کہ جو دوسروں کے لئے باحث رشک ہوگا۔ (تفییر مجمع البیان سورہ کم کے آغاز میں)

ایک حدیث بین ہے کہ کوئی رات بھی ایس نہیں ہوئی تھی جس میں پیٹیبر اسلام سورہ تبارک اور سورہ خمسمجدہ پڑھ کرنہ سوتے ہوں۔

(۲۲) سوره سیا

اس کے مطالب ومضامین

نوٹ سورہ سبا سورہ احزاب اور سورہ فاطر کے درمیان آنا تھا ہم وہاں کے بجائے یہاں لکھ رہے ہیں۔ بیر سورہ جو توم سبا کی سرگزشت کی مناسبت سے سبا کے نام سے موسوم ہوئی ہے تکی سورتوں میں سے ہے اور ہم بیہ جانتے ہیں کہ تکی سورتوں کے مطالب و مضامین عام طور پر معارف اسلای اور اصول اعتقادی خصوصاً مبداء ومعاد اور نبوت ہوتے ہیں۔

کلی طور پر بیاس سورہ میں پانچ مطالب ہیں۔

(۱) سئلہ معاد جو اس سورہ بیں دوسرے مسائل کی نسبت زیادہ بیان ہوا ہے اس پر مختلف طریقوں سے طرح طرح کی بخشیں عنوان کی گئی ہیں ۔

(۲) سئلہ تو حید اور عالم ہتی میں خدا کی چند نشانیاں اور اس کی پاک صفات منجملہ ان کے تو حید رابوبیت اور الوہیت ۔

(۳) گزشتہ انبیا اور خصوصاً بیغیبر اسلام کی نبوت کا مسئلہ اور اس کے بارے میں وشمنوں کی بہانہ سازیوں کا جواب اور گزشتہ انبیا کے پچھ معجزات کا بیان ۔

(٣) حضرت سلیمان اور قوم سباک زندگی کے ایک گوشہ کے بیان کے شمن بیس خداکی عظیم نعمتوں کا ذکر ہے۔

(۵) غور و فکر کی دعوت ایمان و عمل صالح کی ترغیب ۔

#### اس سورہ کی فضیلت

وغير اسلام ے ايك حديث ميں مفقول ہے

مَنُ قَرَءَ سُورَةَ سَبِالَمُ يَبُقَ نَبِي" وَلَا رَسُولَ" إِلَّا كَانَ لَه ' يَوُمَ الْقِيْامَةِ رَفِينَقاً وَ مُصَافِحًا چوص موره مباكو پڑھ گاتامت میں تمام انبیاء مرسلین اس كے رئیں وہنشیں ہوں گے اور مب كے سب اس سے معافى كریں گے۔ (تغيير مجمع البيان سوره سباكا آغاز جلد ٨ ص ٣٥٥ وتغيير ممونه جلد ١٨ ص ٣٠) ایک اور حدیث میں امام صادق علیہ السلام سے اس طرح نقل ہوا ہے کہ مَنُ قَرَأً الْحَمُدَيُن جَمِيُعًا سَبِاوَ فَاطِرَ فِي لَيُلَةٍ لَمُ يَذَلُ لَيُلَه ' فِي حِفْظِ اللَّهِ تَعْالَى وَكِلَا يُهِ فَإِنْ قَرَأً هُمَا فِي نَهَارِهِ لَمُ يُصِبُهُ فِي نَهَارِهِ مَكُرُوهُ" وَ أُعُطِىَ مِنَ خَيْرِ الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ مَا لَمُ يَخُطُرُ

عَلَى قَلْبِهِ وَلَمْ يَبُلُغُ مُنَّاهُ

جو شخص ان دو سورتوں کو جن کی الحمد کے ساتھ ابتداء ہوتی ہے سورہ سیا اور فاطر کو سی رات میں پڑھے گا تو وہ ساری رات خدا کی حفاظت و تکرانی میں رہے گا اور اگر ان دونوں کو دن میں پڑھے گا تو اس دن کوئی مکروہ اور نا پندیدہ بات اے چیش نیس آئے گی اور اے اس قدر خیر دنیا و آخرت عطا کیا جائے گا اس کے ول میں مجھی اس کا گیان بھی شرگز ما ہوگا اور نہ اس نے اس کے بارے ش مجھی سوجا ہوگا اور شرآرزو کی ہوگ۔

( مجمع البیان جلد ۸ ص ۳۷۵ وتفییر نمونه جلد ۱۸ ص ۳۰)

#### (۳۳) سوره زخرف

(بیرسوره مکه میں نازل ہوئی اور اس کی ۸۹ آیات ہیں) اس سورت کے مضامین کوخلاصہ کے طور پر یا نی حصول میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔ پہلا حصہ: بیسورت کا سرآغاز ہے اس میں قرآن مجید پیغیر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی

نبوت کی اہمیت اور آسانی کتاب یعنی قرآن باک کے ساتھ جبلا کی ناپیندیدہ روش کے بارے۔ میں گفتگو کی گئی ہے۔

دوسرا حصہ: آفاق میں توحید کے بچھ دلائل اور انسان پر خدا کی گونا گوں نعمتوں کے تذکرہ پر مشتل ہے۔

تنیسرا حصہ: سابق انبیاء خصوصاً ابراہیم ،موئی ،حضرت عینی کی داستانوں کے بیان ہے۔ چوقھا حصہ: اس میں شرک کے خلاف جدوجہد خدا کی ذات کی طرف ناردانسپتوں کی لتی اندھی تقلید اور لڑکیوں سے نفرت اور فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں بچھنے جیسی خرافات کے خلاف بات کی گئی ہے۔ بیا نچواں حصہ: اس میں موثنین کی جزا اور کفار کے درد ناک انجام کو بیان کیا گیا ہے۔ سورہ کی خلاوت کی فضیلت

تفیر اور حدیث کی مختلف کتابول میں اس سورت کی بہت فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اس میں آئخضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث

مَنُ قُرَأً سُورَةَ الزُّخُرُفِ كَانَ مِمَّنُ يُقَالُ لَهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ بِنا عِبنادِ لَا خَوْف عَلَيْكُمَ الْيُومَ وَلَا أَنْتُمُ تَحُزَنُونَ أَدُخُلُو الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسنابٍ چوفض موره زفرف كى عادت كرے گاوه ان لوگوں ميں قرار پائ گاجنہيں دوز قيامت اس طرح مخاطب كيا جائے گا اے ميرے بندو آج محصي كى حتم كى فوف ہے اور ندى غم تم بہشت ميں صاب و كتاب كے بغير چلے جاة حتم كى فوف ہے اور ندى غم تم بہشت ميں صاب و كتاب كے بغير چلے جاة (تغير جُمَعَ البيان موره زفرف كا آغاز تغير مُوندج الم ٢٦)

## (۱۳۴۲) سورہ دخان (مکہ میں نازل ہوئی اس کی ۸۹ آیتیں ہیں)

سورہ دخان کے مضامین

یہ حوامیم کی سات سورتوں میں سے پانچویں سورت ہے چونک میں کی سورتوں میں سے ہے لہذا ان کے مضامین کی حامل بھی ہے بعنی اس میں زیادہ تر گفتگو مبداء معاد اور قرآن پاک کے بارے میں کی گئی ہے۔

اس سورت كوسات حصول مين تقتيم كيا جاسكنا ب

- (۱) سورت کی ابتداء حروف مقطعات سے ہوتی ہے پھرعظمت قرآن کا تزکرہ ہے اس کا بزول شب قدرین ہوا ہے۔
- (r) اس میں خدا کی توحید کا ذکر ہے اور کا نئات میں اس کی مظمت کی پچھ نشانیوں کا بیان

-5

- (٣) اس سے میں کفار کا انجام اور انہیں ملنے والے طرح طرح کے ورو ناک عذاب کا چکرہ ہے۔
- (4) ۔ ان غافلوں کو خواب خفلت ہے بیدار کرنے کے لیے فرعون اور فرعون کے ساتھیوں اور بنی اسرائیل کے مقابلے میں فرعونیوں کی زبروست فلست اور جابی و برباوی کا تذکرہ ہے۔
  - (۵) اس سے میں تیامت کے مسلے کو بیان کیا گیا ہے۔
- (۱) تخلیق کا کنات کا مقصد بیان کیا گیا ہے بتایا گیا ہے کہ آسان و زمین کی تخلیق ہے فائدہ نبیس ہے۔
- (2) جس طرح سورت کا آغاز عظمت قرآن کے ذکر سے ہوا ہے ای طرح اس کا اختیام مجھی قرآن کی عظمت بیان پر ہوا ہے۔

سورہ دخان کی تلاوت کا تواب پغیر اسلام علیہ کی حدیث ہے مَنُ قَرَأً سُوُرَةَ الْدُخَانِ لَيُلَةَ الْجُمُعَةِ وَيَوُمَ الْجُمُعَةِ بَنِي اللَّهُ لَهُ بِيتًا فِي الْجَنَّةِ جو شب جعد ادر جعد کے دن سورہ دخان کی تلاوت کرے گا خدا اس کے لیے بہشت میں گرینائے گا۔ (تفير مجع البيان جلد ٩ سورده وخان آغاز تفير نمونه جلد ٢١ ص ١٣٨) آپ علیقہ ہی ہےروایت نقل ہوئی ہے مَنُ قَرَأً سُورَةَ الدُّخَانِ فِي لَيُلَةٍ أَصُبَحَ يَسُتَغُفِرُلَه ۚ سَبُعُونَ ٱلْفَ مَلَكً چو خض مورہ وخان کو بڑھے ایس حالت ہیں صبح کرے گا کہ ستر ہزار فرشتے اس کے لیے استففار کرتے ہول کے۔ (تغیر مجمع البیان تغیر نمونہ جلد ۲۱ ص ۱۳۸) ایک حدیث میں ابو حزہ شالی نے امام محمد باقر علیہ السلام سے نقل کیا ہے مَنُ قَرَأً سُورَةَ الدُّخان فِي فَرائِضِهِ وَنَوافِلِهِ بَعَثَهُ اللَّهُ مِنَ الْأَمِنِيُنَ يَوُمَ الْقِيامَةِ وَ أَظَلُّه ' تَحُتَ ظِلٌّ عَرُشِهِ وَ حَاسَبَه ۚ حِسَابًا يَسِيُرآ أُعُطِى وكِتَابُه ۚ بِيَمِيُنِهِ چوشخص ایتی فرض اور نفل نمازوں ش سورہ دخان کی تلاوت کرے گا خدا اہے ان لوگوں کے ساتھ محشور کرے گا جو قیامت کے دن اس و امان میں ہوں گے اے اپنے عرش کے زیرسایہ رکھے گا اس کا حساب آسان طریقے سے لے گا اور اس کے نامہ اعمال کو اس کے داکمیں ہاتھ میں دے گا۔ (تغییر البیان جلد ۹ سورہ دخان آغاز تغییر نمونہ جلد ۲۱ ص ۱۳۸)

(۲۵) سوره جاثيه

( مكه مين نازل مولى اس كى ٢٥ آيات بين)

سورہ جانیہ کے مضامین

اس سورت کے مندرجات کوسات حصول میں خلاصد کیا جاسکتا ہے

- (۱) قرآن مجيد كى عظمت ادراس كى ايميت-
- (r) مشركين كرسائ توحيد كر يكه ولاكل كابيان-
- (r) نچریول کے بچھ دوعے اور ان کے منہ توڑ جوابات۔
- (۳) بنی اسرائیل جیسی بعض اقوام کے انجام کی طرف کچھ اشارہ جوسورت کے مباحث پر شاہد ہے۔
  - (۵) ان گراہ لوگوں کو زبردست عبیہ جوایے گراہ کن عقائد پر تخی ہے ڈٹے ہوئے ہیں۔
    - (١) حن كى راه بر موالخر اف ك بغير عفوه در كزر س كام لين كى دعوت ..
      - (٤) قیامت کے لرزا دینے والے واقعات کی طرف اشارہ۔

سورہ جاثیہ کی تلاوت کا ثواب پنجبر اسلام علی کی ایک حدیث میں ہے مَنْ قَرَأَ حامیم الجاثِیَةَ جوشخص سورہ جائیہ کی تلاوت کرے گا البتہ ای کے مطالب میں غور وفکر کرے گا اور اپنی زندگی کو ان مطالب ڈ حالے گا خدا بروز قیامت اس کے تمام عیوب کی پردہ پوٹس کرے گا اور اس کے خوف کو اطمینان میں بدل دے گا۔

(تفير جمع البيان آغاز سوره جاثيه ين تفير نموندج ٢١ ص ٢٠٦)

خضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک حدیث مروی ہے

مَنْ قَرَأً سُورَةَ الْجَاثِيُةِ كَانَ ثَوَابُهَاآن لَّايَرٰى النَّارَ آبُداً

وَلَا يَسُمَعَ رَفِيُر جَهَنَّمَ وَلَا شَهِيُقَهَا وَ هُوَ مَعَ مُحَمَّدٍ "

جو شخص سورہ جاثیہ کی غور و فکر کے وساتھ جو عمل کا مقدمہ ہے تلاوت کرے گا اس کا ثواب ہیہ ہے کہ وہ آتش جہنم کو ہر گزنبیں و کچھ یائے گا اور دوزخ کی آ واز نہیں من پائے گا اور اے حضرت محمہ

مصطفیٰ صلی الله علیه وآله وسلم کی ہم نشینی کا شرف حاصل ہوگا۔

(تقبیر بربان موره جائیہ کے آغاز جلد م ص ۱۳ تفبیر نمونہ ج ۲۱ ص ۲۰۱)

(۲۷) سوره احقاف

( مکہ میں نازل ہوئی اس کی ۲۵ آیات ہیں)

سورہ احقاف کے مضامین

اس سورہ میں مدرجہ ویل اسورے بحث کی گئی ہے

- (۱) قرآن کی عظمت کا بیان
- (۲) ہرطرح کے شرک اور بت بری کے خلاف دوٹوک موقف
  - (۳) لوگوں کو ادر پروردگار کی عدالت مفہوم کی تفہیم

- (٣) مشركيں اور بحرمين كے ليے عبيہ كے طور پر قوم عاد كى واستان كا ايك حصه بھى بيان كيا عميا ہے۔ سرزميں احقاق ميں سكونت پزرتھى سورت كا نام بھى يہيں سے ليا عميا ہے۔
- (۵) پیغیبر اسلام کی دعوت کے عموی اور وسیع ہونے کا تذکرہ اس حوالے ہے کہ یہ انسانوں کے علاوہ جنات کے لیے بھی ہے
- (۱) مؤمنین کے تشویق اور کفار کے لیے انزار بھی اس سورت میں موجود ہے اور امید و خوف کے میادی بھی اس میں موجود میں۔
- (2) پنیبراسلام کومبر واستقامت کی تلقین کی گئی ہے۔اور گزشتہ عظیم پینیبروں کے نقش قدم پر زیادہ سے زیادہ چلنے کی وعوت دی گئی ہے۔

#### اس سورہ کے فضائل

ایک حدیث کے جو رسول اکرم سے مردی ہے اس میں اس سودت کی فضیلت یول وارد ہوئی ہے۔

> مَنُ قَرَأً سُوْرَةَ الْآحُقَافِ أُعُطِىَ مِنَ الْآجُرِ بِعَدَدِ كُلِّ رَمُلٍ فِى الدُّنُيا عَشَّرَ حَسَنَاتٍ وَمُحِىَ عَنَهُ \* عَشُرُ سَيِّئَاتٍ وَ رُفِعَ لَهُ عَشُرُ دَرَجَاتٍ

جوشخص سورہ احقاف کی تلاوت کرے گا اے دنیا میں موجود ریت کے ہر زرّے کے بدلے دی خیکیاں دی جا کمیں گی اور دی برائیاں مٹائی جا کمیں گی اور دی درجے بلند کیے جا کمیں گے۔ (تفییر مجمع البیان سورہ احقاف کا آغاز وتفییر نمونہ جلد ۲۱ ص ۲۶۸) اِحقاف جمع ہے حقف بروز ن رزق کی جس کا معنی ایسی چلنے والی ریت ہے جو جنگل اور بیابان میں ہواؤں کے چلنے سے منتظیل اور ٹیڑھی ٹیڑھی شکل میں ایک دوسرے پر جمع ہوتی رئتی ہے توم عاد کی سرزمین کو بھی ای وجہ سے احقاف کہتے تھے کہ وہ اس نوعیت کی ایک رنگستان تھی مندرجہ بالا حدیث کی تعبیر بھی ای چیز کی طرف اشارہ ہے۔

ظاہری بات ہے کہ اس فتم کے حمنات اور درجات صرف الفاظ کی علاوت سے حاصل نہیں ہوجاتے بلک ایک علاوت سے حاصل نہیں ہوجاتے بلک ایک علاوت مراد ہے جو تغیری بیدار کرنے والی اور ایمان و تقویٰ کے راہ پر چلانے والی ہو اور کی گئے مورہ احقاف کے مضامین اپنے اند ر ایبا اثر رکھتے بھی ہیں بشرطیک آنسان طالب حقیقت اور آمادہ عمل ہو۔

حضرت امام جعفرصادق عليه السلام فرماتے ہيں مَنْ قَوَاً كُلُّ لَيُلَةٍ آوَ كُلَّ جُمُعَةٍ سُوْرَةَ الْاحْقافِ لَمُ يُصِبُه الله عَرُّوجَلٌ بِرَوُعَةٍ فِي الْحَيْوةِ الدُّنيٰا وَالْمَنَهُ مِنْ فَزَعِ يَوْمَ الْقِيْامَةِ إِنْ شَاءَ الله وَالْمَنَهُ مِن وَمَعَ لَوْوده القائ كى الوت كرتا ہے ضاوند بزرگ و برز اس سے ونیا كى وحشت اور خوف اٹھ لیتا ہے اور قیامت کے دن كى وحشت سے بھى دواس کے امان میں آجاتا ہے۔ وحشت سے بھى دواس کے امان میں آجاتا ہے۔ (تفیر جُح البیان الو تِقیر نور التقلین مورہ اٹھاف كا آغاز تفیر نمونہ جلد ۲۱ ص ۲۲۸)

(۲۷) سورہ محمر م (بیسورت مدینہ میں نازل ہوئی اور اس کی ۳۸ آیتیں ہیں۔)

#### مورہ محر کے مضامین

اس سورت کی دوسری آیات میں چونکہ پیغیر السلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام فہ کور بوا ہوا ہے اس کے اس کے اس کے اس کا نام محمد رکھا گیا ہے اور اس کا دوسرا نام قبال بھی ہے واقع ہے ہے کہ دشمنان اسلام کے ساتھ جنگ اور جہاد جو نہایت اہم موضوع ہے اس سورت پر سابی آئن ہے جب کہ اس سورت کی دوسری بہت کی آیات بیس کفار اور موشین کے حالات اور صفات وخصوصیات کا تقابل سورت کی دوسری بہت کی آبات بیس کفار اور موشین کے حالات اور صفات وخصوصیات کا تقابل کیا گیا ہے اس طور پر اس سورت کے ذیل کے مضابین کو چند حصوں بیس تقتیم کیا جاسکتا ہے۔

- (۱) ایمان اور کفر کا مسئلہ اور اس دنیا میں اور اس جہاں میں موشین اور کفار کے حالات کا تقابل۔
- (۲) دشنوں کے ساتھ جنگ اور جہاد کے مسئلے پر واضح اور تفصیل بحث اور جنگی قید یوں سے متعلق تھم۔
  - (r) زین کی سیراور گزشته اقوام کے انجام کے سلسلے میں تحقیق کی بات کی گئی ہے۔
    - (٣) انفاق راه خدا ش فرج كرنے كى بات كى كى ب
- (۵) اس کابرا حصد منافقین کے حالات کی تشریح کرتا ہے جو ان آیات کے نزول کے وقت مدینہ بس تخ بی سرگرمیوں میں مصروف تھے اور بھی کئی مطالب کی طرف اشارہ ہے۔

سوره مُحَدِّ كَى تلاوت كَى فَسْلِت يَغْيِر اسلام عَلَيْكَ كَا ارشاد كَرامى ہے مَنْ قَرَأً سُورَةَ مُحَمَّدٍ كَانَ حَقّا عَلَى اللهِ آنُ يَسُقِيَه مِنْ آنُهارِ الْجَنَّةِ جو شخص سورہ مجرکی تلاوت کرے گا خدا پر فق بن جاتا ہے کہ اسے بہشت کی نہروں سے سیراب کرے۔ (تغییر مجمع البیان جلد ۹ سورہ محرکا آغاز تغییر نمونہ جا ۴ ص ۳۴۷) کتاب ثواب الاعمال میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے بھی ایک حدیث نقل کی گئ ہے آپ نے فرمایا

مَنُ قَرَأُ سُورَةَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا سُورَةَ مُحَمَّدٍ لَمْ يَرُتَبُ
ابدًا وَلَمْ يَدُخُلُه شَك فِي دِينِهِ آبدًا وَلَمْ يَبُتَلِهِ اللهُ
بِفَقُرِآبَدًا وَلَا خَوْفَ سُلُطُانٍ آبَدًا وَلَمْ يَزَلُ مَحُفُوظًا
مِنَ السِّرُكِ وَ الْكُفُرِ آبَدًا حَتَّى يَمُونَ فَاذِا مَاتَ وَ كُلَه وَ اللهُ بِهِ فِي قَبُرِهِ آلُفَ مَلَكٍ يُصَلُّونَ فِي قَبُرِهِ وَيَكُونُ اللهُ بِهِ فِي قَبُرِهِ آلُفَ مَلَكٍ يُصَلُّونَ فِي قَبُرِهِ وَيَكُونُ وَ اللهُ مِن اللهُ بِهِ فِي قَبُرِهِ آلُفَ مَلَكٍ يُصَلُّونَ فِي قَبُرِهِ وَيَكُونُ وَ اللهُ اللهُ عَدْوَجَلٌ وَ يَكُونُ فِي اَمْانِ مُحَمَّدٍ الْامْنِ عِنْدَاللهِ عَذَّوجَلٌ وَ يَكُونُ فِي آمَانِ مُحَمَّدٍ الْامْنِ عِنْدَاللهِ عَذَّوجَلٌ وَ يَكُونُ فِي آمَانِ مُحَمَّدٍ الْامْنِ عِنْدَاللهِ عَذَّوجَلٌ وَ يَكُونُ فِي آمَانِ مُحَمَّدٍ الْمُن عِنْدَاللهِ عَذَّوجَلٌ وَ يَكُونُ فِي آمَانِ مُحَمَّدٍ

جوفض سورہ محد کی طاوت کرے بھی بھی شک وشداس کے دین میں داخل نہیں ہوگا اور خدا اے
کبھی فقر میں بنزانہیں کرے گا اور اے ہرگز بادشاہ کا خوف نہیں ہوگا اور آخر عمر تک شرک و کفر
سے محفوظ اور مان میں ہوگا اور جب وہ مرے گا تو خدا آیک بزار فرشنے کو تھم دے گا کہ اس کی
قبر میں جا کر نماز اوا کریں اور اس نماز کا تواب اس مرنے والے کو لے گا اور یہ بزار فرشنے محشر
سک اس کے ساتھ رہیں گے اور عرصہ محشر میں اے اس واماں کے مقام پر لے جا کر کھڑا کریں
سک اس کے ساتھ رہیں گے اور عرصہ محشر میں اے اس واماں کے مقام پر لے جا کر کھڑا کریں

(تغيير نور التقلين جلد ۵ ص ۲۵ بحوارثواب الاعمال وتغيير تمونه جلد ۲۱ ص ۳۴۲)

امام جعفر صاوق عليه السلام كى اور ايك حديث ہے مَنُ آرَادَ آنُ يَعُرِفَ حَالَفَا وَحَالَ آعُدائِنًا فَلْيَقُرَهُ سُورَةُ مُحَمَّدٍ فَإِنَّهُ ' يَراَ هَا آيَةً فِينُا وَالْيَةٌ فِينَهِمُ جو ہارے اور ہارے وشنوں كے حال و كَينا چائے اے سورہ محد كى تلاوت كرنا چاہئے كونكداس كى ايك آيت ہارے فق ميں اور ايك آيت ہارے وشنوں كے بارے ميں ہے۔ (1) تغيير البيان جلد اى سورت كا آغاز (۲) تغيير روح معانی جلد ۲۲ ص ۳۳ (۳) تغيير ورمنشور جلد ۲ ص ۲ (۲) تغيير نمونہ جلد ۲۱ ص ۳۳ (۳)

(٢٨) سوره فتح

(پیرسورہ مدینہ میں نازل ہوئی اور اس کی ۲۹ آیات ہیں) سورہ فتح کے مطالب

یہ سورت جیہا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے فتح و کامیابی کا پیغام لانے والی ہے وشمان اسلام پرکامیابی قطعی اور واضح کامیابی خواہ وہ فتح کمہ کے ساتھ مربوط ہو یا صلح حدیبیہ کے ساتھ فتح خیبر ہو یا کوئی اور کامیابی ۔اس سورت کے مطالب کومعلوم کرنے کے لیے ہر چیز سے پہلے ضروری ہے کہ ہم یہ جانیں کہ یہ سورہ صلح حدیبیہ کے واقعہ کے بعد ہجرت کے چھٹے سال نازل ہوئی ہے اس کی وضاحت یہ ہے کہ پیغیر اسلام نے ہجرت کے چھٹے سال مہاجرین وانسار اور باقی مسلمانوں کوساتھ لے کرمراہم تج کے عنوان سے مکہ کی طرف روانہ ہوئے اور اس سے بہلے وہ مسلمانوں کو بتا چکے تھے کہ بیس نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں اپنے اصحاب وانسار کے ساتھ مجد الحرام میں واخل ہوا ہوں اور مناسک عمرہ اوا کرنے میں مشغول ہوں ہیں وہرال اس سورہ ساتھ مجد الحرام میں واخل ہوا ہوں اور مناسک عمرہ اوا کرنے میں مشغول ہوں ہیں وہرال اس سورہ ساتھ مجد الحرام میں واخل ہوا ہوں اور مناسک عمرہ اوا کرنے میں مشغول ہوں ہیں وہرال اس سورہ

میں سل حدید کا ذکر آیا ہے۔ای سورہ کے چند سے میں۔

(۱) یہ سورت نتح کی بشارت ہے شروع ہوتی ہے اور اس کا اختیام بھی ای مئلہ پر ہوتا ہے۔

(٢) اس سورہ میں سکج حدیبیہ و نزول سکینہ اور موشین کے دلول کے لیے تسلی ولاتے والی باغیں ہیں۔

اس حصد بین پنجبر کے مرتبہ اور ان کے بلند بالا مقصد کو بیان کیا گیا ہے۔

(٣) اس حصد ميس منافقول كے يكھ نا مناسب فقاضول كا بيان ہے۔

(۵) آخری حصہ میں پینجبر اسلام کے بیروکاروں کی خصوصیات اور مخصوص صفات کا بیان

-6-

#### سورہ کی تلاوت کی فضیلت

منالح اسلای میں اس سورہ کے بارے میں کھے جیب روایات نظر آئی ہے آیک حدیث افس سے مروی ہے وہ کہتا ہے جب ہم حدیبیاسے والیس آرہے تھے ورحالیک مشرکین نے ہمیں مکہ میں وافل ہونے ویا تھا اور نہ ہی عمرہ کرنے ویا تھا تو ہم انتہائی غم و اند وہ میں ڈوبے ہوئے تھے کہ اچا تک خدانے مندرجہ ذیل آیۃ ٹازل فرمائی۔

> إِنَّا فَتَحُنَّا لَكَ فَتُحَامُّبِيُنَّا پِغِبراكرمٌ نِ فرمايا

لَقَدُ أُنُولَتُ عَلَى آیة "هِی آحَبُ إِلَی مِنَ الدُّنُیا كُلِّها جُه پرایک ایک آیت نازل ہوئی ہے جو چھے تمام دنیا سے زیادہ محبوب ہے۔ بعض روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ ایک مورہ بھی پرنازل ہوا ہے۔ (مجمع البیان جلد 4 صفحہ ۱۰۸)

عبدالله بن مسعود كہتا ہے حديبيے والي كے موقع ير جب يغير ير انافتخا نازل

ہو گی تو آپ اس قدر خوش ہوئے کہ خدا ہی جاتا ہے ایک دوسری حدیث میں پیفیبرے منقول ہواہے۔

مَنُ قَرَأَ هَا فَكَانَّمَا شَهَدَمَعَ مُحَمَّدٍ فَتَعِ مَكُةً وَ فِي رِوَايَةٍ اُخُرىٰ فَكَانَّمَاكَانَ مَعَ مَنُ بنايَعَ مُحَمَّدٌ تَحْتَ الشَّجَرَةِ جو شخص اس مورہ کو پڑھے وہ اس شخص کے ماند ہے جو ٹنج کہ کے موقع پر پیغیر کے ساتھ اور ان کے لئکر میں تھا اور دوسری روایت میں یہ آیا ہے کہ وہ اس شخص کے مانند ہے جس نے اس درخت کے نیچے جو حدید میں تھا محرصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت کی۔ (مجمع البیان جلد 4 صفحہ 40 آتشیر نمونہ ج ۲۲ ص ۳۱)

حفرت امام جعفر صاوق عليه السلام سے مروى ب

اپنے اموال عورتوں اور جو کچھ تمھارے ملکیت میں ہے اے انا فتحنا کی قرائت سے محفوظ کرلو جو فتھ مسلسل اس کی علاوت کرے گا تو قیامت کے دن ایک منادی ای طرح ندا کرے گا کہ اے تمام مخلوق سنے گی ہے میرے منامی بندوں میں سے ہے اے میرے صالح بندوں کے ساتھ ملا دو اور بہشت کے نعمتوں مجرے باغات میں اسے داخل کردو اور بہشتوں کے مخصوص مشروب سے اے سیراب کردو۔ (نور التقلین ج ۵ ص ۲۹م)

(۴۹) سوره حجرات

(بیر سورہ مدینہ میں نازل ہوئی اور اس کی ۱۸ آیات ہیں۔) سورہ جرات کے مطالب

یہ سورہ جس میں اٹھارہ سے زیادہ آیات نہیں ہے سینمبر سے مربوط اور اسلای

معاشرے میں ایک دوسرے سے تعلق کے بارے میں بہت اہم سائل بیان ہوئے ہیں اور چونکہ اس میں بہت سے اہم اخلاق سائل کوعنوان بنایا گیا ہے لہذا اس سورہ کوسورہ اخلاق و آداب بھی کہا جاسکتا ہے اس سورہ کے مختلف حصوں کا مجموعی طور سے پچھ اس طرح خلاصہ کیا جاسکتا ہے۔

پہلا حصد: آغاز سورہ کی آیات پینبر اکرم سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عاضر ہونے کے آواب اور ان اصولوں کو بیان کرتی ہیں جن کا مسلمانوں کو آپ کے حضور کار بند ہونا چاہئے ووسرا حصد: اس سورہ کا اجتماعی اور معاشرتی اخلاقی کے اہم اصول کے ایک سلسلہ پر مشتل ہے جن کی پابندی سے اسلامی معاشرے میں محبت وصف و انسیت و اتحاد کی حفاظت ہوتی ہے اور ان کے برخلاف ان کو فراموش کروینا بد بنی نفاق پرا گئدگی اور بدائمی کا سبب بنتا ہے۔ تیسرا حصد: اے احکام ہیں جو اختلافات اور آپس میں لڑ پڑنے کے خلاف مبارزہ کرنے کی گئیسرا حصد: اے احکام ہیں جو اختلافات اور آپس میں لڑ پڑنے کے خلاف مبارزہ کرنے کی گئیست سے مربوط ہیں جو بعض اوقات مسلمانوں میں پیدا ہوجائے۔

چوتھا حصہ: انسان کی ہارگاہ خدا میں قدر و قیت ادر مسئلہ تقوی کے بارے میں گفتگو کرتا ہے۔ اس سورہ کی خلاوت کی فضیلت

اس سورہ کی طاوت کی فضیات سے سلسلہ میں بس میں کافی ہے کہ ایک حدیث میں پینی کافی ہے کہ ایک حدیث میں پینیبر گرای السلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مید منقول ہوا ہے

مَنٌ قَرَأً سُوُرَةَ الْحُجُراتِ أُعُطِىَ مِنَ الْآجُرِ عَشُرُ حَسَنُاتٍ بِعَدَدِ مَنَ اَطْاعَ اللَّهَ وَمَنُ عَصٰاه ٰ جِرُّخُص سوره جَرات رُصْح گائے ان تمام افرادک تعداد کے برابرجنوں ئے ضراک اطاعت کی ہے یا نافر انی کی ہے وس نیکیاں دی جا کیں گ۔ آیک آور صدیث یش امام جعفر صاوق سے آیا ہے مَنُ قَرَأُ سُورَةَ الْحُجُراتِ فِی کُلِّ لَیُلَةٍ آوُ فِی کُلِّ یَوْمِ کَانَ مِنُ رُوّارِ مُحَمَّدٍ

جو محض سورہ جہات کو ہر رات یا ہر روز پڑھے گا وہ زائریں حضرت تھے عظامی ہے۔ سے ہوگا پیفیبر اکرم کی زیارت سے مشرف ہونا اس بات کو واضح کرتا ہے کہ جو آ داب اس سورہ میں آنخضرت کی شخصیت کے بارے میں آئے ہیں ان پڑھل کرے کیونکہ تلاوت تو ہر مقام پر عمل کرنے کے لیے ایک مقدمہ اور تہید ہے۔

#### (۵۰) سوره ق

(بیرسورہ مکہ میں نازل ہوا اس کی ۴۵ آیات ہیں) سورہ ق کے مطالب ومضامین

اس سورہ کے میاحث کا محور مسئلہ معاد ہے اور تقریباً اس کے تمام آبات ای محور کے گرد مکوئتی ہیں اور اس میں دوسرے مسائل هنی حیثیت رکھتے ہیں۔

معادے مربوط سائل میں امور ذیل بیان کے محے

- (۱) کفار کا سئلہ معادے انکار اور معاد جسمانی پر تعجب کا ذکر۔
- (۲) مسئلہ معاد پر پہلی خلقت کی طرف توجہ ولانے کے طریقہ سے استد لال خصوصاً مردہ زمینوں کا بارش کے نزول کے ذریعہ احیاء۔
  - (۳) یوم حساب کے لیے حبت اعمال کے مسئلہ کی طرف اشارہ اور اس کے اقوال۔

(m) موت سے مربوط مسائل اور اس جہان سے دوسرے جہال کی طرف انقال۔

(۵) روز قیامت کے حوادث کا ایک گوشداور جنت و روزخ کے اوصاف\_

سورہ ق کس کی تلاوت کی فضیلت

روایات اسلامی سے معلوم ہوتا ہے کہ پیٹیبر اگرم اس سورہ کو بہت اہمیت دیتے تھے یہاں تک کہ ہر جعد کو نماز جمعہ کے خطبہ میں اس کی حلاوت فرمایا کرتے تھے۔ (تفییر قرطبی جلد ۹ ص ۱۱۷ وتفییر نمونہ جلد ۲۴ ص ۲۰۸)

ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ آپ ہر حید اور ہر جعد کے دن اس کی تااوت قربایا کرتے تھے بیرسب کچھاں بناء پر ہے کہ جعد اور عید کا دن انسانوں کی بیداری اور آگائی کا دن ہے ہے ہے ہے ہی خدا اور یوم الحساب کی طرف توجہ کرنے کا دن ہے اور چونکہ اس سورہ کی آیات مسئلہ معادموت اور قیامت کے حوادث کو بہت ہی موثر طریقہ سے بیان کرتی ہیں علاوہ ازیں مسائل پرخور وفکر کرنا انسانوں کی بیداری اور تربیت ہی عمیق اور گہری تاثر رکھتا ہے۔

ایک حدیث میں پیٹیبر اکرم سے اس طرح نقل ہوا ہے مَنُ قَرَأً سُورَةَ قَ هَوْنَ الله عَلَیْهِ تاراتِ الْمَوْتِ وَ سَکَرَاتِهِ جوفنس سورہ ق تلاوت کرے گا خداوند عالم اس پرموت کی مشکلات اور سکرات کوآسان کردے گا۔ (تغییر مجمع البیان جلد ۹ ص ۱۲۰ وتغیر نمونہ جلد ۲۲ ص ۲۰۸)

ایک اور صدیث شی امام باقر سے روایت ہے مَن اَدُ مَنَ فِی فَرَائِضِهِ وَ نَوَافِلِهِ سُورَةَ قَ مَن وَ سَعَ اللهُ فِی رِرُقِهِ وَآعُطُاه کِتٰابَه '

#### بيَمِينِهِ وَحَاسَبَه حِسَابًا يَسِيْرًا

جوفض ہمیشہ واجب اور مستحب نمازوں میں سورہ ق کی تلاوت کرتا رہے گا خدا اس کی روزی میں وسعت پیدا کروے گا اور اس کا نامہ انتمال اس کے وائیں ہاتھ میں دے گا اور قیامت میں اس کا حساب کتاب آسان کرے گا۔ (تفییر مجمع البیان جلد ۹ ص ۱۳۰ وتفیر نمونہ جلد ۲۲ ص ۲۰۸)

#### (۵۱) سوره ذاريات

(بيسوره مكه ين نازل جوااوراس كى ٧٠ آيات بيس)

#### مورہ ذاریات کے مطالب

اس سورہ بیں بحث کا تحور پہلے درجہ بیں معاد و قیامت اور مؤمنین اور کھار کی جڑا و مزا ہے مراوط سائل بیں لیکن اس فاظ ہے سورہ ق کی طرح نہیں ہے بلکہ اس سورہ بیں بحث کے لیے دوسرے مخانات بھی طرآتے ہیں تمی طور پر آبنا جاسکتا ہے کہ اس سورہ کے میاحث ویل کے یا بچ محوروں کے گردگردی کرتے ہیں۔

- (1) جیسا کہ جم بیان کرچکے ہیں اور کے آیک حصہ میں معاد و قیامت اور اس کے متعلقات کے میاحث بیان ہوئے ہیں۔
- (۲) اس سورہ کے دوسرے حصہ ہی مسلہ تو حید اور نظام آفریش میں خدا کی آیات اور نشانیوں کا بیان ہوا ہے۔
  - (٣) بيان فرشتول كى داستان كى بارے ميں ہے جوابراتيم كے مجمان جوئے تھے۔
- (٣) اس مونی میں وقوم عاد وقوم شمود اور قوم نوح کے داستانوں سے متعلق مختفر اشارہ ہے۔

اس سورہ کی تلاوت کی فضیات

ایک حدیث میں امام جعفر صادق سے روایت ہے

مَنْ قَرَأً سُورَةَ الْذَارِیَاتِ فِی یَوُمِهِ آوُ لَیُلِهِ

اَصُلَحَ اللّٰهَ لَهُ مَعِیُشَدَهُ وَاَمَّاهُ بِرِرُقٍ وَاسِعِ

وَ نَوْرَلَه فَیْرَه بِسِرَاجٍ یَرُهُرُ اللّٰی یَوُمِ الْقِینَامِةَ

وَ نَوْرَلَه فَیْرَه بِسِرَاجٍ یَرُهُرُ اللّٰی یَوُمِ الْقِینَامِةَ

مَرْجِد جوفِق ون یارات کے وقت سورہ ذاریات کو بڑھے گا خدا اس کی زعری کے حالات اور معیشت کی اصلاح کرے گائی کو وقتے روزی وے گا اور اس کی قبر کو ایک ایے جرائے ہے روثی کرے گا جو تیاست کے دن تک چکتا رہے گا جو تیاست کے دن تک چکتا رہے گا ہو تیاں کر چک جی ان کی جوفر وفطر میں تح یک پیدا کرے اور اندان کو کھی بیدا کرے اور اندان کو کھی ایک اور اندان کو کھی ایک اور اندان کو کھی ایک اور اندان کو کھی کی ایک اور اندان کو کھی ایک اور اندان کو کھی کی اور اندان کو کھی کے ایک اور اندان کو کھی کے ایک کو کھی کے اور اندان کو کھی کے ایک کی کے اور اندان کو کھی کے ایک کو کھی کے اور اندان کو کھی کے ایک کو کھی کے کہا کہ مقدد ایک تلاوت ہے جو قل وفطر میں تح کے کے پیدا کرے اور اندان کو کھی کے ایک کو کھی کے اور اندان کو کھی کے ایک کو کھی کے ایک کو کھی کے کہا کہ کو کی کھی کے اور اندان کو کھی کے کہا کہ کو کھی کے کہا کہ کو کھی کے کہا کہ کو کھی کے کہا کہا کو کھی کے کہا کہ کو کھی کے کہا کہ کو کھی کے کہا کہ کو کھی کے کہا کی کو کھی کے کہا کہ کو کھی کے کہا کہ کرنے کے کے کہا کہ کو کھی کے کہا کہ کو کھی کے کہا کہ کو کھی کے کہا کی کو کھی کے کہا کے کہا کہ کیک کے کہا کہ کو کھی کے کہا کو کھی کے کہا کہ کو کیا کو کھی کے کہا کہا کہ کو کھی کے کہا کہ کو کھی کو کھی کے کہا کو کھی کے کہا کہ کو کھی کے کہا کہ کو کھی کو کھی کے کہا کہا کہ کو کھی کے کہا کہ کو کھی کو کھی کو کھی کے کہا کو کھی کی کو کھی کے کہا کو کھی کو کھی کو کھی کے کہا کے کہا کو کھی کو کھی کے کہا کو کھی کے کہ

## (۵۲) سورہ طور (بیسورہ مکہ میں نازل ہوا اور اس کی ۴۹ آیات ہیں) سورہ طور کے مطالب

یہ سورہ بھی انہی سورتول میں سے ہیں جس کے مباحث کا زیادہ زور ایک طرف تو معادادر نیک ویاک لوف و معادادر نیک ویاک لوگوں کی تقدیر کے مسئلہ پر ہے اور دوسری طرف بروز قیامت مجرموں اور بدی کرنے والوں کی حالات سے متعلق ہے اگر چہ کچھ دوسرے مطالب بھی اس میں مختلف اعتقادی سلسلوں میں نظر آتے ہیں۔

مجموعی طور پر اس سورہ کے مضامین کو جھ حصول میں تقتیم کیا جاسکتا ہے۔ اس حصد میں جو یے دریے قسمول سے شروع ہوتی ہے عذاب الی قیامت کی (1) نٹانیوں جنم کی آگ اور کفار کی سزاؤں کے بارے ٹیل بحث ہوتی ہے۔ ای سوره کا دوسرا حصه بهشت کی نعمتوں اور قیامت میں مواہب الٰہی جو پر ہیز گاروں كانظاريس بين أنبين تفصيل سے بيان كرتا ہے۔ اس حصہ میں تیٹیبر السلام کی نبوت کے بارے میں گفتگو کرتا ہے اور ان انہامات کو جو د ثمنوں نے آپ پر لگائے تھے بیان کرتاہے اور مختفر طور پر ان کا جواب و بتا ہے۔ اس حصہ میں توحید کے سلسلے میں گفتگو ہے اور اس مسئلہ کو داضح استد لال کے ساتھ بیان کرتا ہے۔ اس حصہ میں پھر مسئلہ معاد اور روز قیامت کی پچھ مخصوص باتوں کی طرف لوفتا ہے۔ ای سوره کی حلاوت کی نضیلت ایک مدیث میں آیا ہے کہ پنجبر عظی نے فرمایا مَنُ قَرَأً سُورَةَ اللَّهُ إِلَّا لَكُورِ كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ آنُ يُّؤُ مِنْهُ مِنْ عَزَا بِهِ وَآنُ يُّنُعِمَهُ فِي جَنْتِهِ چوشخص سورہ طور کی تلاوت کرے تو خدا پر لازم ہے کداہے اپنے عذاب سے مامول قرار دے اور اے اپنی بہشت کی فعموں سے بہرہ ور کرے۔ (مجمع البیان جلد ۹ ص ۱۶۲ وتفییر شمونه جلد ۲۲ ص ۳۵۲) ایک اور حدیث میں امام باقر سے منقول ہے

مَنُ قَرَأً سُوْرَةَ الطُّورِ جَمَعَ اللَّهُ لَهُ ۚ خَيُرَ الدُّنَّيٰا وَالَّا خِرَةِ

جو شخص مورہ طور کی تلاوت کرے خدا دنیا و آخرت کی بھلائی اس کے لیے جمع کردے گا۔ (مجمع البیان جلد ۹ ص ۱۲۲ تفیر بر بان جلد ۴۲ ص ۴۲۰ تفیر مونہ جلد ۴۲ ص ۳۵۲)

# (۵۳) سوره النجم

(پیرسورہ مکہ میں نازل ہوا اس کی ۶۲ آیات ہیں۔) سورہ البجم کے مطالب ومضامین

بعض مفسریں کے قول کے مطابق میہ سورہ وہ سب سے پہلا سورہ ہے جیسے پیغیر نے اپنی دعوت کا اعلان کرنے کے بعد آخکارا اور بلند آواز سے حرم مکہ میں تلاوت کی اور مشرکین نے اسے غور سے سنا اور اس دن تمام موئین کے ساتھ مشرکین تک نے بھی سجدہ کیا۔

(تضير روح البيان جلد ٩ ص ٢٠٨)

یہ سورہ بعض مفسرین کے قول کے مطابق بعثت کے پانچویں سال ماہ مبارک رمضان میں نازل ہوا۔ بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ پہلاسورہ ہے جس میں بجدہ واجب والی آیت نازل جو کی لیکن مشہور روایت کے مطابق سورہ اقرآ اس سے پہلے نازل ہوئی تھی۔اس سورہ کے مضامین ومطالب کوسات حصول میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔

- (۱) \* اس سورہ کے آغاز میں قر آن ایک پرمعنی قتم کے بعد وقی کی حقیقت کے بارے میں گفتگو کرتا ہے۔
  - (۲) ای سورہ کے دوہرے حصہ میں قرآن پیغیبر کے معراج سے گفتگو کرتاہے۔
- (٣) اس كے بعد بنول كے سلسلہ ميں مشركين كے خرافات فرشتوں كى عبادت اور دوسرے امور جو بوك ہوائ كى عبادت اور دوسرے

(۴) اس میں ان مخرفین اور عام گنگاروں پر توبہ کی راہ کھولتے ہوئے آئیں حق تعالیٰ کی مغفرت واسعہ کی ٹویدستا تاہے۔

> (۵) آخر میں پروردگار کی عبادت اور تجدہ کے امر کے ساتھ سورہ کوفتم کرتا ہے۔ اس سورہ کی تلاوت کی فضیلت

> روایات ٹیں اس سورہ کی تلاوت کے بارے ٹیں کئی ایک اہم فضائل بیان ہوئے ہیں۔

ایک حدیث میں رسول الله علیہ سے منقول ہے کہ

مَنْ قَرَأً سُورَةَ النَّجُمِ أَعُطَي مِنَ الْآجُرِ عَشْرَ

حَسَنَاتٍ بِعَدْدِ مَنْ صَدَّقَ بِمُحَمَّدٍ ۗ وَ مَنْ جَحَرَبِهِ

جو مخص سورہ انجم پڑھے گا خدا ان لوگوں کی تعداد کے مطابق جو پیٹیبر پر ایمان لائے تھے اور ان

لوگوں کی تعداد کے مطابق جنہوں نے آپ کا انکار کیا دس نیکیاں اسے عطا کرے گا۔

( مجمع البيان جلد ٩ ص ١٤٠ تفيير ممونه جلد ٢٢ ص ٢٠٠٠)

آیک اور حدیث میں امام جعفر صاوق سے منقول ہے مَن کَانَ یُدُ مِنُ قَرَائَةَ وَالْنَجْمِ فِی کُلِّ یَوْمِ آوُ فِی کُلِّ اَیْدُ مِنُ قَرَائَةَ وَالْنَجْمِ فِی کُلِّ اَیْدُمِ اَوْ فِی کُلِّ اَیْدُنَ النَّاسِ وَکَانَ مُحْمُودًا بَیْنَ النَّاسِ وَکَانَ مُحِبَّا بَیْنَ النَّاسِ

جو شخص سورہ انجم کی ہر دن اور ہر رات تلاوت کرے گا وہ لوگوں کے درمیان ایک قابل تعریف اور شاکھیۃ شخص سمجھا جائے گا خدا اس کو بخش دے گا اور وہ لوگوں کے درمیان محبوب رہے گا۔ (بحارالا نوار جلد ۹۲ ص ۳۰۵ تقییر نمونہ جلد ۲۲ ص ۴۰۱)

### (۵۲) سوره قمر

(پیسورہ مکہ میں نازل ہوا اور اس میں ۵۵ آئیتی ہیں۔) سورہ قمر کے مضامین

اس سورہ کے مضامین کو مجموعی طور پر چند حصول میں تقسیم کیا جاسکتا ہے

- (۱) سورہ کے آغاز میں قرب قیامت شق القمر اور کافقین کی طرف سے آیات اللی کے انکار پر گفتگو کی گئی ہے۔
- (۴) دوسرے حصہ میں سب سے پہلی سرکش متمرد اور ہٹ دھرم قوم نوح اور طوفان نوح کے بارے میں مختصر بحث ہے۔
- (۳) تیسرا حصد توم عاد کی داستان بیان کرتا ہے ادر ان پر آنے والے درد ناک عذاب کی کیفیت ڈیش کرتا ہے۔
- (4) اس حصد میں قوم خمود اور ان کی مخالفت کا ذکر ہے جو انہوں نے اپنے پیجبر حضرت صالح علیہ السلام سے روا رکھی ٹاقہ صالح کے مجزہ کا بھی ذکر ہے آخر میں عذاب اللی کا بیان سے۔
  - (۵) ای کے بعد قوم لوط کا ذکر ہے۔

فضيلت تلاوت سوره قمر

آيك مديث مِن يَغْمِر اللهم عَلَيْكَ فَرَمَاتَ مِنَ اللهُ عَلَيْكَ فَرَمَاتَ مِنَ اللهُ عَنْكَ مَنْ قَرَأً سُوْرَةَ اِقُتَرَبَتُ السَّاعَةُ فِى كُلِّ غِبٍ بَعَثَ مَنْ قَرَأً سُوْرَةَ اِقُتَرَبَتُ السَّاعَةُ فِى كُلِّ غِبٍ بَعَثَ يَوْمَ القِيامَةِ وَ وَجُهُهُ عَلَى صُوْرَةِ الْقَمَرِ لَيُلَةً الُبَدُرِ وَ مَنُ قَرَلُهَا كُلُّ لَيُلَةٍ كَانَ أَفُضَلَ وَ جَاءَ

يَوُمَ الْقِيامَةَ وَ وَجُهُهُ سِفُرِ عَلَى وُجُوهِ الخَلَائِقِ

جو شخص موره اقتربت كوايك دن تجور كر پڑھے گاوہ قيامت كے دن اس حالت بيس اضح گا

كداس كاچرہ چودھويں كے چاند كى مانند چكتا ہوگا اور جوائے ہرشب ميں پڑھے تو بياس

كراس كاچرہ أضل ہے قيامت بيس ايئے شخص كے چرك كى روثن تمام تلوق پر برترى ركھتى

ہوگى۔ (جُمِع البيان جلد ٩ آغاز سورہ قر تفسير نمونہ جلد ٢٣ ص ٣٠٠)

ميدان قيامت ميں چرك كى بيد چك يقيناً مضوط اور سے ايمان كى علامت ہوگى بيد چك اس سورہ كى تلاوت اس ميں غور وفكر اور اس كے مطابق عمل كرنے سے حاصل ہوگى صرف علاوت سے تبین۔

# (۵۵) سوره الرحمٰن

(پیسورہ مکہ میں نازل ہوا اس کی ۷۸ آیتیں ہیں) سورہ الرحمٰن کامضمون

یہ سورہ کلی طور پر خدا کی ان مختلف مادی و معنوی تعتوں کا ذکر ہے جو اس نے اپنے بندول کے لیے ارزانی فرمائی ہیں اور انہیں ان ہیں محصور کیا ہے ان تعتوں کا بیان اس انداز ہیں ہے کہ اس سورہ کا نام سورہ رحمت یا سورہ نعت رکھا جاسکتا ہے ہی وجہ ہے کہ میہ سورہ الرحمٰن سے شروع ہوا کہ جو خدا کا اسم مبارک ہے اور اس کی رحمت واسعہ کو بیان کرتا ہے اس سورہ کے مضامین کو چند حصول میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔

پہلا حصہ: جوسورہ کا مقدمہ اور آغاز ہے یہ خدا کی عظیم نعتوں خلقت تعلیم و تربیت حساب و

میزان انبان کے رفائی وسائل و زرائع اور اس کی جسمانی غذاوں کی گفتگو کرتا ہے۔ ووسرا حصہ: جن وانس کی خلقت کی کیفیت کے مسئلہ کی ایک وضاحت ہے ۔ تبیسرا حصہ: زمین آسان میں جو خدا کی آیات اور نشانیاں میں ان کی نعمتوں کے بارے میں گفتگو ہے اس میں دفت نظر اور شریخی گفتار کے ساتھ جنت کی نعمات کہ وہ باغات ہوں یا چشمے کھل ہوں یا خوبصورت و با وفا از وان یا انواع و اقسام کے لباس ان سب کی وضاحت کی ہے۔ سورہ الزخمان کی تطاوت کی فضیلت

چونکہ بیر سورہ نعتوں کی شکر گزاری کے احساس کو انسانوں میں نہایت عمدہ انداز میں پیا کرتی ہے۔ پیدا کرتی ہے اور دنیا و آخرت کے مادی ومعنوی مواہب کے بیان سے انسان کے شوق بندگی و اطاعت میں اضافہ کرتی ہے اس لیے اس کی تلاوت کی فضیلت بھی بہت زیادہ بیان ہوئی ہے تلاوت وہ کہ جو انسانی روح کی گہرائیوں میں نفوڈ کرے اوراک حقائق کے لیے تحریک کے باعث می کودورہے۔

رسول اکرم کی ایک حدیث جمیں بٹاتی ہے کہ مَنْ قَرَأً الرَّحُمٰنَ رَحِمَ اللَّهُ ضَعْفَهُ وَاَدِّی شُکُرَمَا اَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیْهِ جوشن سورہ الرحمٰن کو پڑھے تو خدا نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے سلسلہ میں اس کی کر در کی پر دحم کرے گا اور نعمتوں کی شکر گزاری کا حق کہ جو اے عطاکی گئی بیں خود ادا کرے گا۔ (تغییر نور النقیس بے ۵ می ۱۸۷ تغییر نمونہ ج ۲۳ می ۱۸۷) امام جعفر صادق علیہ السلام ہے مروی ہے سورہ الرحمٰن کی تلاوت اور اس کے ساتھ قیام کو ہرگز نہ چھوڑنا کیونکہ بیسورہ منافقین کے دل میں ہرگز استقر ارئیس پاتا اور خدا اس سورہ

کو قیامت کے دن ایک انسان کی شکل عطا کرے گا جو بہت ہی خوبصورت ہوگی اور جس میں

ے بہت ہی عمدہ خوشہو آتی ہوگ۔ پھر وہ ایسی جگہ قیام کرے گی کہ جو خداوند متعال سے بہت

زیادہ قریب ہوگی تو خدا سورہ سے بو چھے گا کہ دنیا وی زندگی میں کونیا شخص تیرے مضامین پر عمل

پیرا تھا اور بھیشہ تیری طاوت کرتا تھا وہ سورہ جواب میں کے گا کہ پروردگار وہ فلال فلال
اشخاص ہیں اس وقت ان افراد کے چیرے چھنے لگیس کے اب خدا ان لوگوں سے مخاطب ہوکر

کے گا کہتم جس جس کے لیے چاہجے ہو بخش کی سفارش کرو وجٹنی آرزو اپنے ول میں رکھتے

ہوگے اپنے لوگوں کی بخشش کی سفارش کریں گے اور ہروہ شخص جس کی بخشش کی وہ سفارش کریں

گواس سے کہا جائے گا کہ جنت میں داخل ہوجا اور جہاں چاہے سکونت اختیار کرے۔

(بحالالانوار ج ۹۲ میں ۲۲ سے میں افراد کے حرب کی بخشش کی عادر میں وہ شخص سورہ الرحمٰن کی طاوت کرے جب

ایک اور جدیث میں آخضرت کے فرمایا جو شخص سورہ الرحمٰن کی طاوت کرے جب

ایک اور حدیث میں آخضرت کے فرمایا جو شخص سورہ الرحمٰن کی طاوت کرے جب

وہ آیت فیائی الآء رَبِیکھا اتُکیلَّے بَانِ پڑھے تو کیم آلا مشکنی مِن الآلواک کرے جب

وہ آیت فیائی الآلو رَبِیکھا اتُکیلَّے بَانِ پڑھے تو کیم آلا مشکنی مِن الآلواک کرے جب

وہ آیت فیائی الآلو کی آلگو کی بیان پڑھے تو کیم آلا مشکنی مِن الآلواک کرے جب

(۵۲) سوره واقعه

اُکیِّد ب بعنی خدادئد میں تیری کسی نعت کا اٹکار نہیں کرتا اگر وہ رات کو تلاوت کرے اور ای

شب انقال کرجائے تو وہ شہید قرار یائے گا۔

(پیسوره مکه میں نازل ہوا اس میں ۹۹ آیتیں ہیں)

سورہ واقعہ کے مضامین

سورہ واقعہ جیما کہ اس کے نام ہے واضح ہے قیامت اور اس کی خصوصیا ت کے

مضامین پرمشتل ہے اور بیرمشلہ اس سورہ کی ۹۶ آیٹوں کا جمیادی موضوع ہے لیکن ایک لحاظ ہے اس سورہ کے مضامین کو آٹھ حصوں میں تشیم کرسکتے ہیں۔

- (۱) ظهور قیامت کا آغاز اور اس ہے گھی سخت وحشت ناک حوادث ۔
- (٣) اس دن انسانوں كى اصحاب اليمين اصحاب الشمال اور مقربين ميں تقسيم -
- (٣) مقامات مقربین کے بارے میں ایک تفصیلی بحث اور جنت میں انواع اقسام کے ثواب اور سزاؤں کا ذکر۔
- (س) پہلے گروہ لیعنی اصحاب الیمین کے بارے میں تفصیلی بحث اور انواع واتسام کی اللی نبتوں کا تذکرہ۔
- (۵) سسکا معاد کے سلسلہ بین مختلف ولائل کا بیان خدا کی قدرت اور انسان کی حقیر و تا چیز نظفہ سے خلقت نباتات میں مچل حیات نزول بارش اور آگ کا روش ہونا کہ بیرسب تو حید کی علامتوں کے ذیل میں آتا ہے۔
- (٢) اصحاب الشمال کے بارے میں قابل توجہ بحث اور دوزخ میں ان کی درد تاک سزائمیں۔
- (2) حالت احتضار کی تصویر کشی اور اس دنیا کی طرف انتقال جو قیامت کے مقدمات میں سے ہے۔
  - (۸) مونین کی جزا و ثواب اور کفار کے عذاب پر ایک اجمالی نظر۔

#### اس سورہ کی حلاوت کی فضیلت

اس سورہ کی حلاوت کے بارے میں اسلامی کتابوں میں بہت می روایات موجود ہیں ان حدیثوں میں سے آیک رسول اللہ ہے منقول ہے ۔ مَنُ قَرَأً سُورَةَ الوَالقِعَةِ كُتِبَ لَيْسَ مِنَ الغَافِلِيُنَ جِرُّض سورہ واقعہ کی طاوت کرے گا تو اس کے بارے پی تکھائے گا کہ بیغاقلین میں سے نہیں ہے۔ (تفیر مجمع البیان جلد 9 ص ۲۱۲ تفیر برہان جلد ۳ ص ۲۷۳)

اس سورہ کی آیتیں اس قدر دل ہلا دیے والی اور چونکا دیے والی ہیں کہ ان کے پر سے کے بعد پھر انسان کے لیے ففلت کی گنجائش نہیں رہتی اس بنا پر پیٹیمر اسلام کی ایک اور حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ جس وقت پیٹیمر اسلام سے یہ سوال ہوا کہ آپ کے چرہ مبارک پر بردھا ہے کہ افار اس قدر کیوں نمایاں ہوگئے تو آپ نے جواب میں فرمایا شید بتندی ہو د والوقعه والمرسلات و عم یتسائلون ہیں۔ سورہ ہود واقعہ مرسلات و عم یتسائلون ہیں۔ سورہ ہود واقعہ مرسلات و عم یتسائلون ہیں۔ سورہ ہود واقعہ مرسلات و عم بولناک حادثوں اور بحرموں کی مزاول کا بیان ہے۔

امام جعفرصادق عليه السلام كى ايك حديث ہے

مَنْ قَرَاً فِي كُلِّ لَيُلَةِ جُمُعَةٍ اَلُواقَعِةَ اَحَبَّهُ اللَّهُ وَحَبَّبَهُ ۚ اللَّهُ وَلَا لَنَّاسِ اَجُمَعِيُنَ وَ لَمُ يَرَفِى الدُّنُيْا بُؤْ شَا أَبَدًا وَلَا فَقُرًا وَلَا فَاقَةَ وَلَا اَفَةً

مِنُ آفاتِ الدُّنُيا وَ كَانَ مِنُ رُفَقَآءِ آمِيْرِ الْمُوَّ مِنِيْنَ جو شخص ہرشب جمعہ سورہ واقعہ کی علاوت کرے تو خدا اس کو دوست رکھتا ہے ادر اسے اوگوں کا محبوب بنادیتا ہے ادر وہ دنیا میں ہر گزیختی اور تکلیف نہیں دیکتا اور فقر و فاقہ و آفات دنیا میں سے کوئی آفت اس پرنہیں آئے گی اور وہ امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام کے رفقاء میں شار ہوگا۔ ( تواب الاعمال مطابق نقل نور التقلین جلد ۵ ص ۲۰۵۳ تغییر نمونہ جلد ۲۳ ص ۱۵۴) رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في قرمايا مَنْ قَرَأً مُسُورَةَ اللَّوَ اقِعَةِ كُلَّ لَيَلَةٍ لَمْ تُصِبُهُ فَاقَةً" أَبَدًا جو فض رات كوسوره واقعه براهم وه جو وه بهى بهى افلاس كا شكارتيس بوگا-(روح المعانى جلد ٢٥ ص الله تفير نمونه جلد ٢٣ ص ١٥٥) اس بنا پرسوره واقعہ كواكي روايت عين سوره فنى كه نام سے موسوم كيا گيا ہے۔

#### (۵۷) سوره عديد

(بیسورہ مدینہ میں نازل ہوا اس میں ۲۹ آیتیں ہیں) سورہ حدید کے مشمولات

یہ سورہ ان سورتوں میں سے ہے جو مدینہ میں نازل ہوئی ہیں اس کے مدنی ہوتے پر مفسرین کا اجماع ہے مدنی سورتوں کی خصو صیات کے طور پر اعتقادی بنیادوں کو متحکم کرنے کے علاوہ اس سورہ میں کی اجماعی حکومتی اور عملی احکام پیش کیے گئے ہیں جن کے نمونے ہم آیت 1864 اور ۲۵ میں و کھتے ہیں۔

- (۱) اس سورہ کی ابتدائی آیات میں توحید اور صفات خدا کے بارے میں نہایت مدلل اور دلیپ بحث ہے خدا کی تقریبا میں الی صفتیں ان میں فدکور ہیں جن کا اوراک انسان کو معرفت خدا کی ایک بلند منول پر فائز کرتا ہے۔
- (٢) دوسرا حصة قرآن معلق اور اس تو رالی سے بارے میں گفتگو کرتا ہے جو شرک کی تاریخوں میں میکا۔ تاریخوں میں میکا۔

(٣) اس حصد میں قیامت میں مونین اور منافقین کی جو کیفیت ہوگی اس پر مشتل ہے اس میں بتا یا گیا ہے کہ پہلا گروہ نور ایمان کے سائے میں باغ فردوس کی طرف گامزن ہوجاتا ہے اور دوسرا گروہ شرک کی ظلمتوں میں محصور رہ جاتا ہے اس سورہ میں سے وونوں مباحث ہیں اس طرح سورہ میں اسلام کے تین بنیادی اصول تو حید نبوت اور قیامت نہایت خوبی سے بیان ہوئے ہیں۔

(٣) اس میں قبول ایمان کی دعوت دی گئی ہے اور شرک ہے دستیر دار ہونے کی تلقین کی گئی ہے اس حصد میں گزشتہ کافر قوموں میں ہے ایک قوم کے احوال بھی بیان ہوئے ہیں۔

(۵) اس حصہ میں راہ خدا میں انفاق پر زور دیا گیا ہے جہاد فی سبیل اللہ کی اہمیت کو واضح کیا گیا ہے اور مال دنیا کے بے قدر و قیمت ہونے پر روشنی ڈالی گئی ہے۔

اس سورہ کا نام حدید رکھا گیا ہے وہ اس تعبیر کی بنا پر ہے جو آیہ ۲۵ بیس ہوئی۔ (۲) آخر حصہ میں رہبانیت اور اجما کی طور پر گوششینی اختیار کرنے کے مسئلہ پر بحث کے ساتھ اس کی مدمت کی گئی ہے اور اسلامی نقطہ نظر کا اس سے ختلاف واضح کیا گیا ہے۔

#### سورہ حدید کی تلاوت کی فضیلت

روایات اسلامی میں اس سورہ کی حلاوت کی فضیلت کے سلسلے میں قابل ذکر باتیں سامنے آئی ہیں خالی حلاوت نہیں بلکہ الی حلاوت جس میں غود وفکر اور تذہر وتفکر کا عضر شامل ہو اور جوعمل کی صاف وعوت ہے کی ایک حدیث میں منقول ہے

مَنُ قَرَأً سُورَةَ الْحَدِيُدِ كُتِبَ مِنَ الَّذِينَ الْمَنُوا بِإِاللَّهِ وَرَسُولِهِ جَرُّض سورہ صدید پڑھے گا وہ ان لوگوں کے زمرہ میں شار ہوگا جو خدا اور اس کے پینجر یرانھان رکھتے ہیں۔

(تفير مجمع البيان نمونه جلد ٢٥٠ ص ٢١٨)

ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی سے منقول ہے کہ آپ سونے ے پہلے سمات کی تلاوت فرماتے تھے سمات وہ سورتیں میں جو سے اللہ یا سمح لله ے شروع بوتی میں اور وہ یائی سورتیں میں سورہ عدید حشر صف جمعہ اور تغابن آپ فرمایا کرتے تھے۔ إِنَّ فِيْهِنَّ آيَةً اَفُضَلَ مِنُ الَّفِ ايَةِ ان میں ہے ایک الی آیت جو بزار آیتوں ہے افضل و برز ہے۔ ( مجمع البيان آغاز سوره حديد و درامتور جلد ٢ ص ١٤١) البتہ آپ نے اس آیت کو معین نہیں فرمایا لیکن بعض مفسرین نے یہ حال ظاہر کیا ہے

ك اى ب مراد سوره حشر كى آخرى آيت ب أكرجد اى سلسله مين امبول نے كوكى واضح وليل وژن نیل کی۔

ایک اور حدیث میں امام محمہ باقر علیہ السلام سے منقول ہے مَنُ قَرَأً الْمُسَبِّحَاتِ كُلِّهاقَبُلَ آنُ يَنَامَ لَمُ يَمُتُ حَتَّى يُدُرِكَ الْقًا يُمْ وَإِنْ مَاتَ كَانَ فِي جَوَارِ رَسُولِ اللَّهِ جو شخص مسجات کی تلاوت کرے گا وہ اس وقت تک دنیا ہے نیس اٹھے گا جب تک حضرت مہدی ً کا ظہور نہ ہوجائے اور اگر اس سے پہلے وہ دنیا ہے اٹھ گیا تو دوسرے جہاں میں رسول خداصلی الله عليه وآله وسلم كے بمسايه ميں بوگا۔

> (۵۸) سوره محاوله (پیرسوره مدینه میں نازل ہوا اس میں ۲۲ آیتیں ہیں ) سورہ محاولہ کے مضامین

یہ سورہ مدینہ بیس نازل ہوا ہے اور مدنی سورتوں کی طبیعت مزان کے مطابق زیادہ فقہی احکام اجھا تی نظام زندگی مسلمانوں اور غیر مسلموں کے باہمی روابط کے بارے بیس تفقگو کرتا ہے ۔ اس سورہ کے تمام مباحث کو تین حصوں بیس تقتیم کیا جاسکتا ہے۔

(۱) پہلے حصہ ظہار کے بارے بیس تفقگو کرتا ہے یہ زمانہ جاہلیت میں ایک حتم کی طلاق اور دائمی جدائی شار ہوتی تھی اسلام نے اس میں اعتدال پیدا کیا اور اس کی صبح راہ متعین گی۔

(۲) دوسرے حصہ میں آ داب مجالست کے احکام کے بارے میں تفقگو سرگوش سے منع کیا گیا ہے۔ اور جو نئے لوگ مجل میں داخل ہوں آئیس جگہ دینے کے بارے میں احکام ہیں۔

(۳) تیسرے اور آخری حصہ میں جو بحث سے وہ گویا منہ سے بولتی ہوئی بھی ہے تفصیلی کے بارے میں احکام ہیں۔ وہی اور سرکوئی کرنے والی بھی منافقین یعنی وہ لوگ جو بظاہر اسلام کا دم بھرتے ہیں لیکن وشان کی بارے میں گفتگو ہے جے مسلمانوں کو گردہ شیاطین و منافقین میں واخل ہونے سے ڈرایا گیا ہے۔

سورہ مجادلہ کی تلاوت کی فضیلت

اس سوره کی طاوت کی فضیلت میں دو روایتی پیغیر اسلام صلی الله علیه وآله وسلم ادر امام معلی الله علیه وآله وسلم ادر امام جعفر صادق علیه السلام سے منقول بین پہلی روایت میں ہے کہ مَنْ قَرَأً سُسُورَةَ الْمُجَادَلَةِ كُتِبَ

مِنُ حِدُبِ اللَّهِ يَوُمَ الْقِينَامَةِ جو شخص سورہ مجاولہ کی تلاوت کرے اور اس میں غور وفکر کرے اور اس پر کار بند ہوتو بروز قیامت وہ حزب اللہ میں شار ہوگا دوسری حدیث میں ہم پڑھتے ہیں مَنُ قَرَأً سُوُرَةَ الْحَدِيُدِ وَ الْمُجَادَلَةِ فِى صَلَوْةٍ فَرِيْضَةٍ

وَ آدُمَنَهَا يُعَذِّبُهُ اللَّهُ حَتَّى يَمُوُتَ آبَدَا وَلَا يَرَىٰ فِى نَفُسِهِ

وَ لَا فِى آهَلِهِ سُواءَ آبَدًا وَلَا خَصَاصَةً فِى بَدَنِهِ

وَلَا فِى آهَلِهِ سُواءَ آبَدًا وَلَا خَصَاصَةً فِى بَدَنِهِ

جِوْمُ سوده مديد مجادلہ داجب تمازوں على پڑے ادران کا دردرکے تو خداس کی پری زعرگ علی اس کوئی مذاب نازل نیس کرے گا اور دو اپنی ذات اور این الل خانہ میں کوئی مذاب بازل نیس کرے گا اور دو اپنی ذات اور این الل خانہ میں کوئی مذاب بازل نیس کرے گا اور دو اپنی ذات اور این الل خانہ میں کوئی مداب براتی نیس کرئی میں ہوگا۔

# (۵۹)سوره حشر

(بیسورہ مدینہ میں نازل ہوا اس میں ۳۴ آیتیں ہیں) سورہ حشر کے مضامین

یہ سورہ زیادہ تر مسلمانوں اور یہود بن نظیر کی لڑائی سے متعلق بیانات پر مشتل ہے اور
آخر کار ان کے مدینہ سے اخراج بیٹی ان کے وجود سے اس مقدس سر زمین کے پاک ہوجائے
کے تزکرے پر ختم ہوتا ہے اس لیے بیٹر آن مجید کے بیدار کرنے والی اور جعبنجوڑنے والی اہم
سورتوں میں سے ایک ہے اور بیگزشتہ سورہ کی آخری آیات سے بہت زیادہ مشابہت رکھتا ہے
جن میں حزب اللہ سے کامیابی کا وعدہ کیا گیا ہے اور در حقیقت یہ کامیابی کا ایک واضح نمونہ ہے
اس سورہ کے مشمولات کو چند حصول میں تقسیم کیا جاسکتا ہے

پہلہ حصہ: میں صرف ایک آیت ہے جو اس سورہ کے مخلف مباحث کے لیے دیاچہ ک حیثیت رکھتی ہے اس میں پروردگار علیم و عکیم کی اس شیح کے بارے میں گفتگو ہے جو تمام

موجودات بجالاتے ہیں۔

ووسرا حصد: اس میں دو ہے لیکر دی تک کل نو آیتیں ہیں وہ مسلمانوں کی مدینہ کے عبد شکن پہودیوں سے لڑائی کے واقعہ کو بیان کرتی ہیں۔

تنيسرا حصد: جوآيت گيارہ كيكرسرہ تك محيط ہے منافقين كے بارے ميں ہے جو يہوديوں سے ساز باز ركھتے تھے۔

### اس سورہ کی تلاوت کی فضیلت

# أَوْلَيُلِةِ مَاتَ شَهِيُدًا

جو شخص سورہ حشر پڑھے تو جنت و دوز خ عرش و کری مجاب ساتوں آسان ساتوں زمین حشرات الارش ہوا کیں پرندے درخت چلتے گھرتے ہوئے جانور اور سورج اور ملائکہ سب اس کے لیے دعائے مغفرت کریں گے اور وہ اگر اس دن یا رات فوت ہوجائے تو شہید شار ہوگا۔ دعائے مغفرت کریں گے اور وہ اگر اس دن یا رات فوت ہوجائے تو شہید شار ہوگا۔ (مجمع البیان جلد ۹ ص ۲۵۵ پہلی حدیث کو قرطبی نے بھی ای سورہ کے آغاز میں تحریر کیا ہے (مجمع البیان جلد ۹ ص ۲۵۵ پہلی حدیث کو قرطبی نے بھی ای سورہ کے آغاز میں تحریر کیا ہے انہوں جلد ۹ سے آغاز میں تحریر کیا ہے

ایک اور حدیث میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے مَنُ قَرَأً إِذَا أَمُسُلَى الرَّحَمٰن وَ ٱلْحَشُرَ وَكُلَ اللَّهُ بِدَارِهِ مَلَكُما شَاهِدًا سَيُفَهُ حَتَّى يُصَبِحَ جو شخص سورہ رَمُن اور سورہ حشر غروب آفتاب کے وقت پڑھے تو خدا آیک فرشتے کو نگی تلوار کے ساتھ اس کے گھرکی احقاظت پر مامور کرے گا۔ (تفیر مجمع البیان جلد 9 می ۲۵۵ تفیر نمونہ جلد ۲۳۲ می ۲۳۲)

# (۲۰) سوره ممتحنه

(بیسورہ مدینہ میں نازل ہوا اور اس کی ۱۳ آیات ہیں) سورہ ممتحد کے مضامین

حقیقت میں اس سورہ کے دو حصے ہیں ادل اس میں حب فی اللہ اور بغض فی اللہ کا مسئلہ اور مشرکیین سے دوئی کرنے سے ممانعت کا بیان ہے مسلمانوں کو خدا کے عظیم پیغیبر سے ہدایت حاصل کرنے کی دعوت دی گئی ہے

ووسرے مصے میں مہاجر مورتوں ان کی آزمائش اور امتحان ای مربوط کچھ احکام سے بحث کی گئی ہے اس سورہ کے لیے محقد کے نام کا انتخاب بھی ای امتحان کے مسئلہ کی وجہ سے ہے اس سورہ کے لیے ایک اور نام بھی بیان کیا گیا ہے اور وہ مودت ہے کہ جو اس سورہ کی پہلی آیت میں مشرکین سے مودت کرنے ہے منع کرنے کی وجہ ہے ۔

سورہ ممتحنہ کی تلاوت کی فضیات رسول خدا علیہ ہے ایک حدیث میں آیا ہے مَنُ قَرَأً سُوُرَةَ الْمُمُتَحَنَةِ كَانَ الْمُوْمِنُوْنَ وَ الْمُؤمِنْاتُ لَهُ شُفَعَآءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ جو شخص سورہ ممتحنہ کی تلاوت کرے گا تمام مونین ومومنات قیامت کے دن اس کے شفیع ہو گئے۔ ایک اور حدیث میں امام علی بن الحسین سے آیا ہے مَنُ قَرَأً سُؤرَةَ الْمُمُتَحَنَّةِ فِي فَرآئِضِهِ وَ نَوَافِلِهِ اِمُتَحَنَّ اللَّهُ قَلْبَه لِلْإِيُّمَانِ وَنَوَّرَلَه ' بَصَرَه ' وَلَا يُصِيُبُهُ فَقُر" ابدًا وَلَا جُنُون " فِي بَدَنِهِ وَلَا فِي وُلْدِهِ جو شخص سورہ محتنہ کو واجب اورمستحب نمازوں میں پڑھے گا خداس کے ول کو ایمان کے لیے خالص اور آ مادہ کردے گا اور اسے توریصیرت عطا کرے گا اور ہرگڑ اسے فقر و فاقد وامن گیرند بوگا اور وه خود اوراس کی اولاد جنول میں گرفآر ند ہوگ۔ یہ بات کے بغیر واضح ہے کہ تمام فضیلتیں اور اعزاز اس مخص کے لینے ہیں جو اس سورہ کی آیات ي حُبُّ فِي اللَّهِ و بعض فِي اللَّه ادر داه ضايل جهاد كرنے كے سلط مي اس ك مضمون يركار بند مونے كے لينے توجہ دے گا۔

#### (۲۱) سوره صف

(بیسورہ مدینہ میں نازل ہوا اور اس کی ۱۴ آیات ہیں) سورہ صف کے مضامین

یہ سورہ در حقیقت دو بنیادی تحوروں کے گرد گھومتا ہے اولا اسلام کی تمام آسانی ادیان پر برتزی ادر خدا کی طرف ہے اس کی ہقاء و دوام کی صانت ادر ثانیا اس دین کی حفاظت ادر ترتی کے لیے جہاد کا لازم ہونا لیکن تفصیلی نظر ہے اسے چند حصوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے

- (1) سوره كا آغاز جوخداوند عزيز وكليم كي تبيع سے بوا ب-
- (٣) گفتار و كردار يل جم آجكى اور بلاعمل باتول سے يربيزكى وكوت -
  - (m) عزم رائح اور اتحاد کائل کے ساتھ جہاد کی دوست۔
  - (٣) دين اسلام كى تمام اديان ير فتح مندى كى مفانت \_
- (۵) جہاد کی طرف مؤثر وجوت اور مجاہدین راہ حق کی و نیا دی اور اخر دی جزائل کا بیان۔
  - (٢) حفرت عينيٰ كے حوارثين زندگى كے بارے ميں الك مختصر سا اشارہ۔

مورہ صف کی تلاوت کی فضیلت پنجبر گرامی سے آیا ہے

مَنُ قَرَأً سُوَرَةَ عِيْسَى مُصَلِّيًا عَلَيْهِ مُسْتَغُفِرًا لَه ' مَا دَامَ فِى الدُّنُيا وَهُوَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَفِيُقُه ' چِرُّض سورهِ سِي (سوره صف) کو پڑھے تو معزت عِيئ اس کے لیے دعائے رحت کریں گ جب كل وه دنيا مين زنده ب اس كے ليے استغفار كريں گے اور قيامت مين ده ان كارفيق اور ساتھى ہوگا۔ (مجمع البيان جلد ٩ ص ١٢٥ نور التقلين جلد ٥ ص ٣٠٩ تغير نمونہ جلد ٣٣ ص ٢١) اكيك اور صديث مين امام محمد باقر سے منقول ب مَنُ قَرَأً سُورَةَ الصَّفِ وَأَدُ مَنَ قَرَأَتَهَا فِي فَرَائِضِهِ وَذَوَا فِلِهِ صَفَّهُ اللَّهُ مَعَ مَلَائِكَتِهِ وَآدُبِينَائِهِ وَ الْمُرُسَلِيْنَ

و میں پیور سے یا واجب اور مستحب نمازوں میں اس کی مداومت کرے خدا اے جو شخص سورہ صف کو پڑھے یا واجب اور مستحب نمازوں میں اس کی مداومت کرے خدا اے فرشتوں اور انبیاء مرسلین کی صف میں قرار دے گا۔

( مجمع البيان جلد ٩ ص ١٤٤ تفير تمونه جلد ٣٣ ص ٢٢)

#### (۲۲) سورة جحد

(بیسوره مدینه میں نازل ہوا اور اس کی گیارہ آیات ہیں)

سورہ جعہ کے مضامین

بیسورہ حقیقت میں بنیادی محور بر گردش کرتی ہے

- (1) توحيد صفات خدا تغير كى بعثت كابدف اورمسئله معادكي طرف توجه
  - (r) نماز جعه کا اصلاحی نقشه اور اس عظیم عبادت کی بعض خصوصیات

کیکن دوسرے لحاظ ہے اس سورہ کے مطالب کو چندحصوں میں تقتیم کیا جاسکتا ہے

- (۱) موجودات کی عموی تیج
- (۲) تعلیم و تربیت کے لحاظ سے پنیبر اسلام کی بعث کا ہرف

- (۳) موشین کو تنبیہ کہ وہ دین حق کے اصولوں سے منحرف نہ ہوں جس طرح یہود کی منحرف ہو گئے ہیں۔
- (۳) موت کے عموی قانون کی طرف اشارہ جو عالم بقاء کی طرف ایک در پچے چھوٹا دردازہ یا پھر کھڑکی ہے۔
- (۵) نماز جعد کا فریضہ انجام دینے کی تاکیدی اور اس میں شرکت کے لیے کاروبار کی تعطیل کا تھم۔

# سور ہ جمعہ کی تلاوت کی فضیات

اس سورہ کی خلاوت کی نضیات کے بارے میں بہت می روایات وارد ہوئی ہیں۔ عیاہیے اسے مستقل طور پر پڑھا جائے یا یومیر نمازوں کے شمن میں پڑھا جائے ایک حدیث میں پینجبر اگرم سے مردی ہے۔

وَمَنُ قَرَأً سُوُرَةَ الْجُمُعَةِ أَعُطِى عَشُرُ حَسَنَاتٍ بِعَدَدِ مَنُ اَتَى الْجُمُعَةَ وَبِعَدَدِ مَنُ لَمَ يَأْتِهَا فِى اَمُصَارِ الْمُسَلِمِينَ چِرِّضُ موده جعد كَا طاوت كرے خدا اے بلاد مسلين جن ہے ان لوگوں كى تعدادے جو نماز جعد بين شركت كرتے ہيں اور جواس بين شركت نہيں كرتے دس گنا حد بخشے گا۔ (مجمع البيان آغاز موده جعد ونور التقلين ج ۵ ص ۳۳ تغير نمونہ ج ۳۳ ص ١٠١)

ایک اور حدیث میں امام جعفر صاوق ہے مروی ہے

جارے شیعوں میں سے جرموئن پر لازم ہے کہ شب جمعہ میں سورہ جمعہ اور سورہ الاعلی پڑھے اور جمعہ کے ظہر میں جمعہ اور منافقین پڑھے جب وہ ایسا کرے گا تو گو یا اس نے رسول الله كاهمل انجام ديا اور فدا كے بال اس كا اجر واواب بہشت ہے۔

(جمع البیان آغاز سورہ جمعہ ونور التقلین ج ۵ ص ۳۴۰ تفییر نمونہ ج ۴۳ ص ۱۰۲) خصوصیت کے ساتھ اس بات کی بہت تاکید ہوئی ہے کہ نماز جمعہ میں سورہ جمعہ اور منافقین پڑھی جائے ان روایات میں سے بعض میں یہ آیا ہے کہ حتی الامکان ان کو ترک تہ کریں۔

یا وجود اس کے کہ قرائت نماز میں سورہ توحید اور کافرون سے عدول جائز نہیں ہے لیکن نماز جمعہ میں خصوصیت ہے استثنا ہوا ہے بیعنی ان دونوں سورتوں سے سورہ جمعہ و منافقون کی طرف عدول جائز بلکہ مستحب شار کیا گیا ہے۔

(تغير نمونه ج ٢٣ ص ١٠٢ نور التقلين ج ٥ ص ٣٢١)

# (۲۳) سوره منافقون

(بيسوره مدينه مين نازل جوا اوراس كى ١١ آيات بيس)

سورہ منافقون کے مطالب

عموی طور براس کے مضامین کو جارحصوں میں تقتیم کیا جاسکتا ہے

- (۱) منافقین کی نشانیاں جوخود کی حساس عناوین پرمشمثل ہیں۔
- (٢) مومنین کو منافقین سے ہوشیار رہنے کی تلقین اور اس سلسلے میں ہمیشہ تگرانی کی ضرورت۔
  - (۳) مونین کو عبیہ کہ دنیا کی مادی تعییں انہیں ذکر خدا ہے عافل نہ کردیں۔
- (m) خداکی راہ میں خرچ کرنے موت کے آنے اور انسان کی جان میں صرت کی آگ

اس کے بعد آپ نے مزید قرمایا فیاذا فَعَلَ ذَالِكَ فَكَانَّمِاً یَعُمِلُ رَسُولُ اللَّهِ وَكَانَ جَزَاقُه ﴿ وَثَوابُهُ عَلَى اللَّهِ الجَنَّةَ جب وہ ایسا کرے گا تو گویا اس نے حضرت رسول کے عمل کو انجام ویا اور اس کی جزا اور ثواب اللہ کے وہاں جنت ہے۔ (واب الاحمال مطابق نقل نور التقلین جلد ۵ ص ۳۳۱ تغیر نمونہ ۲۳ ص ۱۳۳۱)

#### (۱۲) سوره تغاین

(پیسوره مدینه میں نازل ہوا اور اس کی ۱۸ آیات ہیں۔) اس سوره کی خلاوت کی فضیلت سعل شا کی اس مورہ میں شام میں آیا ہے۔

رسول خداکی ایک حدیث میں آیا ہے

مَنُ قَرَأً سُوُرَةَ التَغَابُنِ دُفِعَ عَنُه مَوْتُ الْفَجُاةِ جَوْمُ مَوْتُ الْفَجُاةِ جَوْمُ صوره تغاين برح گاس سے ناگهانی موت دور ہوجائے گ۔ (جُمع البيان جلد ١٩٦ ص ٢٩٦)

ایک مدیث میں امام جعفر صادق سے آیا ہے

جو شخص سورہ تغاین کو اپنی واجب نمازوں میں پڑھے گا وہ قیامت کے دن اس کی شفاعت کرے گی اور اس ستی کے سامنے ایک ایک شاہد عادل ہوگی جس نے اس کی شفاعت کرے گی اور اس ستی کے سامنے ایک ایک شاہد عادل ہوگی جس نے اس کی شفاعت کی اجازت دی ہے پھر اس سے الگ تبیس ہوگی یہاں تک کدوہ جنت میں وافل ہوجائے۔

(مجمع البیان جلد ۱۹ ص ۲۹۲ تفسیر نمونہ جلد ۲۳ ص ۱۲۹)

# (١٥) سورة الطلاق

(بیسورہ مدینہ میں نازل ہوا اور اس کی ۱۲ آیات ہیں۔) سورہ طلاق کے مضامین

اہم ترین مسئلہ جو اس سورہ میں پیش کیا گیا ہے جیسا کہ اس سورہ کے نام سے ظاہر ہے وہ مسئلہ طلاق اس کے احکام وخصوصیت اور اس کے نتائج ہیں اس کے بعد مبداء و معاویتیمبر کی نبوت اور بشارت و انزار کے مباحث بیان کے گئے ہیں اس طرح اس سورہ کے مضامین کو دو حصول میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔

پہلا حصد: اس سورہ کی پہلی سات آیات ہیں جو طلاق ادر اس سے مربوط سائل کے بارے میں گفتگو کرتی ہیں۔

دوسرا حصد: جوحقیقت میں پہلے حصد پر عمل پیدا ہونے کا سبب ہے خدا کی عظمت اس کے رسول کے مقام عظمت صالحین کے اجر و ثواب اور بدکاروں کی سزا و عذاب کے بارے میں بحث کرتا ہے۔

سورہ طلاق کی تلاوت کی فضیلت ایک حدیث میں پیغیبر اکرم ؓ سے آیا ہے مَنْ قَرَأً سُوُرَةَ الطَّلَاقِ مَاتَ عَلَى سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ جو محض سورہ طلاق کو پڑھے اور اسے اپنی زیرگی کے امود میں اپنائے اور اس پر کار بندرہے وہ سنت پیغیر پرم سے گار (جُمُح البیان جلد ۱۰ ص ۳۰۳ تغیر نمونہ جلد ۳۳ ص ۱۹۵)

(۲۲) سورہ تحریم (بیرسورہ مدینہ میں نازل ہوا اور اس کی ۱۲ آیات ہیں) سورہ تحریم کے مضامین اس سورہ کے بنیادی طور پر جارجھے ہیں

#### يهلا حصد

یہ پہلی آیت ہے پانچویں آیت تک ہے جو پیغیمر اور ان کی بعض بیویوں کے آیک واقعہ سے مربوط ہے آتخضرت نے حلال غذاؤں میں کسی چیز کو اپنے اوپر حرام قرار وے لیا تو مذکورہ آیت نازل ہوئی۔ (پارہ ۲۸ سورہ تحریم کی طرف رجوع فرمائیں)

#### دوسرا حصبه

یہ آیت ۲ سے شروع ہوکر آیت ۸ تک جاتا ہے اور تمام مونین سے ایک کلی خطاب ہے گھر والوں کی تعلیم و تربیت کے معالمے میں گران رہنے اور گناہوں سے توبہ کے ضروری ہونے کے بارے میں ہے۔

#### تيبرا حصه

ر سرف ایک بی آیت ہے جس میں پیغیرے کفار و منافقوں سے جنگ اور جہاد کرنے کے بارے میں خطاب ہوا ہے۔

#### يوقا حصه

یہ سورہ آخری حصہ ہے جو آیت ۱۰ سے آیت ۱۲ تک ہے اس میں خدانے گزشتہ بحث واضح کرنے کے لیے دو صالح اور نیک خواتین مریم اور آسیہ زوجہ فرعون اور دو غیر صالح خواتین زوجہ نوح اور لوط کے حالات کی تفصیل بیان کی ہے۔

#### تلاوت کی فضیلت

ایک حدیث میں رسول خدا سے اس طرح نقل ہوا ہے

جو فَحْصَ سورہ تَحْرِيم كو پڑھے گا اَعُطَاه ' اللَّهُ تَوْبَةٌ نَصُوْحًا تَوْضَاس ے خالص توب گی توفیق عطافرمائے گا۔

(مجمع البيان جلد ١٠ ص ٢١١ تفيير ثمونه جلد ٢٣٠ ص ٢٣٠)

ایک حدیث میں امام جعفر صادق کے آیا ہے جو شخص سورہ طلاق وتر یم کو واجب نماز میں پڑھے گا خدا اے قیامت میں خوف و ہراس سے بناہ دے گا جہنم کی آگ سے رہائی بخشے گا اور اے اس سورہ کی خلاوت اور اس پر مداومت کی بناء پر جنت میں واخل کرے گا کیونک میں دونوں سورتیں بیفیمر کے ساتھ مخصوص ہیں۔

(ثواب الاعمال مطابق نقل نور التقلين حبّله ۵ ص ٣٦٧ تغيير نمونه جلد ٢٣ ص ٢٣٨)

# (۲۲) سوره ملک

(بیسوره مکه میں نازل ہوا اور اس کی ۳۰ آئیتیں ہیں۔)

#### سورہ ملک کے مضامین

مورہ ملک جس کا دوسرا نام بخیہ نجات بخشے والی ادر تیسرا نام واتیہ یا مانعہ ہے کیوفکہ وہ اپنے تلاوت کرنے والے کو عذاب اللی قبر سے محفوظ رکھتی ہے قرآن جید کی بہت ہی یا فضیات مورتوں میں سے ہے۔

ای مورہ میں تین ھے ہیں۔

- (۱) خدا کی صفات خلقت کا شگفت انگیز نظام خصوصاً آسانوں اور ستاروں کی خلقت زمین کی خلقت اور اس کی نعتیں اور اس طرح پر ندول کی خلقت جاری ہونے والے پانی نیز کان آنکھ اور الات شافت کی خلفت کے بارے میں محث ہے۔
- (۳) معاد تیامت دوزخ کا عذاب اور دوز خیول کے ساتھ عذاب کے فرشتوں کی گفتگو اور اس قتم کے امور سے متعلق ساحث۔
- (۳) کافروں اور ظالموں کو دنیا و آخرت کے انواع و اقسام کے عذاب سے انزار و تہدید

بعض کے قول کے مطابق تمام سورہ کا محور اصلی وہی خدا کی حاکمیت ہے جو پہلی آیت میں آئی ہے۔ (گزشتہ مدرک ص ۱۸۴ تقبیر نمونہ جلد ۲۴ ص ۱۷۱)

#### تلاوت كى فضيلت

اس مورہ کی نضیات میں پیغیر اور آئم اہل بیت سے بہت سے روایت نقل ہوئی ہیں ایک صدیث میں رسول اکرم سے مروی ہے میں من قَرَأً سُورَةَ تَبَارَكَ فَكَانَّمَا احْدِا لَيْلَةَ الْقَدُر

جوفتن سورہ تبارک کو پڑھے تو ایسا ہے جیسا کہ اس نے شب قدر بیدار رہ کرعباقت میں بسر کی ہو۔ (مجمع البیان ج ۱۰ ص ۳۲۰) میں استخصرت علیات ہے ۔ آیا ہے ۔ ایک اور حدیث میں آتخضرت علیات ہے ۔ آیا ہے

وَدَدُتُ آنَّ تَبَارَكَ المُلكَ فِي قَلْبِ كُلِّ مُؤْمِنٍ

میں دوست رکھتا ہول کرسورہ تبارک تمام موسنین کے ول میں ثبت ہوجائے۔

(ججع البیان ج ۱۰ ص ۳۲۰ تغیر نمونہ ج ۲۴ ص ۴۷۴) ایک حدیث میں امام محمد بن علی الباقر سے مروی ہے

سُورَةَ المُلُكِ هِيَ المَانَعِةُ تَمُنَعُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَهِيَ

مَكُتُوبَة ۗ فِي التَّوْرَةِ سُورَةُ الْمُلَكِ وَمَنُ قَرَأً هَا فِي

لَیُلَةِ فَقَدُ آکُثَرَ وَ اَطَابَ وَلَمُ یُکُتَبُ مِنَ الْغَافِلِیُنَ مورہ ملک مورہ مانعہ ہے یعنی عذاب قبرے بحاتی ہے اور تو رات میں ای کے نام کے ساتھ لکھی

ہولی ہے جو شخص اس کو رات کے وقت پڑھے تو اس نے بہت کچھ پڑھا اور خوب پڑھا وہ

غافلیں میں شار نہیں ہوگا۔ (مجمع البیان ج ۱۰ ص ۳۲۰ تفییر نمونہ ج ۲۴ ص ۲۷۱)

# (٢٨) سورة القلم

(بيسوره مكه مين نازل جوا اوراس كى ۵۲ آيات جي)

سورہ قلم کے مضامین

مجموعی طور پر اس سورہ کے مضامین کو سات حصوں میں تشیم کیا جاسکتا ہے۔

- (۱) سب سے پہلے رسول خدا کی مخصوص صفات کے ایک حصد کا ذکر خصوصا آپ کے عمدہ ا اخلاق کو پیش کرتا ہے اور ان کی تاکیری قسول کے ساتھ ناکید کرتا ہے۔
- (۲) اس کے بعد آپ کے وشنول کے فتیج صفات اور مزموم اخلاق کے ایک حصہ کو پیش گرتا ہے۔
- (٣) ۔ ایک اور حصد میں اصحب الجنة کی داستان جو حقیقت میں فہنچ سیرت مشرکین کے لیے ایک حبیہ سے بیان کرتا ہے۔
- (۴) ایک اور جصہ میں قیامت اور اس دن کے کفار کے عذاب ہے متعلق گونا گوں مطالب بیان ہوئے میں۔
  - (۵) اس حصد میں شرکین کے لیے انزار اور تبدید و تریف کا بیان ہے۔
- (٢) پیغیبر السلام کو تھم دیا گیا ہے کہ کر وشمنوں کے مقابلہ میں صبر و استفامت کا مظاہرہ کریں۔
- (2) آخر میں قرآن کی عظمت اور پیٹیبر کے خلاف دشمنوں کی مختلف سازشوں کے بارے میں گفتگو ہے۔

تلاوت کی قضیلت اس سورہ کی تلاوت کی فضیلت میں پیغیبر گرای نے نقل ہوا ہے کہ

آپ علیہ نے فرمایا مَنْ قَرَأً سُؤرَةً نَّ وَالْقَلَم أَعُطَاهُ \* اللَّهُ ثَوَابَ الَّذِينَ حَسُنَ اَخُلَا قُهُمُ چو صحص سورہ ن وافقلم کی تلادت کرے گا خدا اس کو ان لوگوں کا ثواب دے گا جو حسن خلاق کے حال ہیں۔ (تغیر نور التقلین جلد ۵ ص سمام وتغیر شونہ جلد ۲۲ ص ۱۳۱۳) ایک اور حدیث میں امام جعفر صاوق سے مروی ہے مَنُ قَرَأً سُوَرَةَ نَ ٱلْقَلَم فِي فَرِيْضَةٍ آوُنًا فِلَةٍ امَّنَهُ اللَّهُ أَنُ يُصِيُبَه ۚ فِي حَيَاتِهِ فَقُر ۗ ا آبَدًا وَٱعَاذَهُ إِذَا مَاتَ مِنُ ضَمَّةِ الْقَبْرِ إِنَّ شَآءَ اللَّهُ جو خص سوره اج والقلم كو واجب يامتحب تمازين يرصح كا خدا اسے بميشد كے ليے فقر و فاقد ے امان میں رکھے گا اور جب وہ مرے گا تو انشاء اللہ اسے فشار قبر ہے امان دے گا۔ (مجمع البيان جلد ١٠ ص ٣١٠٠ تقيير شوته جلد ٢٨ ص ٣١٧)

> (۱۹) سورہ حاقہ (پیسورہ مکہ میں نازل ہوا اور اس کی ۵۲ آیات ہیں) سورہ حاقۃ کے مضامین اس سورہ کے مباحث تین تحوروں پر گروش کرتے ہیں۔

### بهلا محور

اس سورہ کی بحث کا اہم ترین موضوع ہے وہ قیامت سے مربوط مسائل اور اس کی بہت می خصوصیات ہیں اس کے قیامت کے تین نام حاقد قارعة واقعہ اس سورہ بیں آئے ہیں۔ دوئر امکور

دہ مباحث ہیں جو گزشتہ کافر اقوام خصوصاً قوم عاد دخمود اور قوم فرعون کی سرنوشت کے بارے میں جی جو تمام کفار اور منکرین قیامت کے لیے قوی اور موکد انزاروں پر مشتمل ہیں۔ تنبیر احصہ

وہ مباحث ہیں جو قرآن کی عظمت پیغیبر کے مقام نیز تکذیب کرنے والوں کی سزا اور عذاب کے بارے میں ہیں۔

تلاوت كى فَسَيات الكِ حديث مِن تِغِمِراكُم مَّ سے مروى ہے مَن قَرَأَ سُورَةَ الْحَاقَّةِ حَاسَبَهُ اللَّهُ حِسَابًا يسيرًا مَن قَرَأَ سُورَةَ الْحَاقَّةِ حَاسَبَهُ اللَّهُ حِسَابًا يسيرًا مَن قَرَأَ سُورَة الْحَاقَّةِ حَاسَبَهُ اللَّهُ حِسَابًا يسيرًا مِنْ قَرَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ حِسَابًا يسيرًا مِن قَرَ اللهُ عَلَى الله عَمْ الله عَلَى الله وَ رَسُولِهِ وَلَمُ يَسُلَب الله وَ رَسُولِهِ وَلَمُ يَسُلَب وَ النَّوَافِلِ مِنَ الْإِيمَانِ بِإِ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَلَمُ يَسُلَب وَ النَّوَافِلِ مِنَ الْإِيمَانِ بِإِ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَلَمُ يَسُلَب وَ النَّوَافِلِ مِنَ الْإِيمَانِ بِإِ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَلَمُ يَسُلَب فَارَعُها دِينِه حَتَّى يُلُقَى اللَّه

سورہ حاقہ کی بہت زیادہ تلاوت کیا کرد کیونکہ فرائض وٹوافل بٹس اس کی قرائت خدا اور اس کے رسول پر ایمان کی نشانی ہے اور جوشخص اسے پڑھے گا اس کا دین محفوظ رہے گا یمبال تک کہ لقاء اللہ تک پہنچ جائے۔ (مجمع البیان جلد ۱۰ ص ۳۴۳ تقییر نمونہ جلد ۳۴ ص ۲۵۱)

### (20) سورة معارج

(پیسورہ مکہ میں نازل ہوئی اور اس کی مہم آیات ہیں) سورۃ معارج کی مطالب

کی سورتوں کی خصوصیت مثلاً اصول دین کے بارے میں بحث خاص طور پر معاد مشرکین و مخالفین کیلئے انزار اس سورہ میں کامل طور سے تمایاں ہے اور مجموعی طور سے بیسورہ حیار حصول پر مشتمل ہے۔

پہلا حصد: اس مخص کے لیے جلدی ہونے والے عذاب کی بات کرنا ہے جس نے پیغیر کے بعض ارشادات کا انکار کیا تھا اور یہ کہا تھا اگر سے بات حق ہے تو مجھ پر عذاب نازل فرما اور عذاب آگیا۔

ووسرا حصد: قیامت کے بہت ی خصوصیات اور اس کے مقدمات اور اس دن کفار کے حالات کے بارے میں آیا ہے۔

تنیسرا حصد: اچھے اور برے انسانوں کی صفات کے ان حصوں کو بیان کرتا ہے جو اسے جنتی اور دوزخی بنادیتے ہیں۔

چو تھا حصہ: مشرکین ومنکرین کو ڈرانے والی باتیں اس میں موجود ہیں۔

ای سوره کی تلاوت کی فضیلت ایک مدیث میں پنجبر عظی ہے آیا ہے مَنُ قَرَأً سَأَلَ سائل" أَعُطَاهُ اللهُ ثَوَابَ الَّذِينَ هُمُ لِآمَانَاتِهِمُ وَ عَهُدِهِمُ رَاعُونَ وَالَّذِيُنَ هُمُ عَلَى صَلَّوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ جو مخص سورہ سال سائل کو پڑھے تو خدا اے ان لوگوں کا **ٹواب دے گا جوا پی ا**ما نتوں اورعبد و بیان کی حفاظت کرتے ہیں اور این نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ (تقير جُح البيان جلد ١٠ ص ٢٥٠ تفير موندج ٢٥ ص ١٨) ایک اور حدیث میں امام باقر سے منقول ب مَنُ قَرَأً سَأَلَ سَائِل" لَمْ يَسُالُهُ اللَّهُ يَوُمَ القِيْامَةِ عَنُ ذَنْبِ عَمْلِهِ وَاسْكَنَهُ ۖ جَنَتُه مُعَ مُحَمَّدٍ جو بحیشہ سورہ سال سائل کو پڑھے تو خدا قیامت کے دن اس سے اس کے گناہوں کی بازیر کنیس کرے گا اور اس کو جنت میں حضرت محمد عظیم کے ساتھ سکونت عطا فرمائے گا۔ (مجمع البيان جلد ١٠ ص ٣٥١ تغير ثمونه جلد ٢٥ ص ١٨) یمی مضمون امام جعفر صادق سے نقل ہوا۔

# (12) سوره نوح

(پیسورہ مکہ میں نازل ہوئی اور اس کی ۲۸ آیات ہیں۔) سورہ نوح کے مطالب ومضامین

یہ سورہ مکہ میں نازل ہوا اور پینبر اکرم اور اس زمانہ کے تھوڑے ہے مسلمان نوح اور
ان کے اصحاب کے زمانہ کے حالات سے مشابہ حالات رکھتے تھے انہیں بہت سے مسائل کی
تعلیم ویتا ہے اور اس واقعہ کے بیان کرنے کے اہداف و مقاصد میں سے ایک یہی ہے مجملہ ان

- (۱) آئیں یہ بنانا ہے کہ منطقی استدالا ل کے طریق سے دشمنوں کے ساتھ محبت اور کھل دلسوزی کے ساتھ ہوکس طرح تبلغ کریں اور اس راہ میں ہر مفید اور مؤثر فائدہ کیسے اٹھا کیں۔
- (۲) انہیں بیہ سکھاتا ہے کہ خدا کی طرف دعوت دینے کی راہ میں ہرگز نہ تھکیں چاہے سالہا سال گزر جا کیں اور دشمن کتنا ہی مزاحم کیوں نہ ہو۔
- (٣) انہیں بیسبق دینا ہے کہ ایک طرف تو شوق دلانے کے وسائل ہوں اور ووسری طرف ڈرانے کے عوال اور وعوت دینے کے لیے دونوں طریقوں سے فائدہ اٹھایا جائے۔
- (٣) ان سب باتوں کے علاوہ یہ سورہ پیغیبر اور پہلے مونین اور ان سے مشابہ افراد کے لیے دل کی تسلی کا سبب ہے کہ خدا کے تھم کے سامنے متکرین نے گردن خم ننہ کی تو ان کا انجام بہت درد ناک ہوگا۔

اس سورہ کی فضیات ایک حدیث بیس پیغیبر گرامی اسلام سے آیا ہے مَنْ قَرَأً سُوْرَةَ نُوْحٍ كَانَ مِنَ الْمُؤْمِنِيُنَ الَّذِيْنَ تُدْرِكُهُمْ دَعُوَةُ نُوْحٍ

جوفض سوره نور كو پڑھے كا وہ ان موشن سے بوجائے گا جنہيں نور كى دوت كى شعاع دُھانپ ليتى ہے۔ (جُنِّ البيان بن ١٠ اس ١٥٩ تغير نموند بن ١٥ س١٥٠) الك اور حديث امام جعفر صاوق عليه السلام سے نقل بولى ہے۔ مَن كَانَ يُوُمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوُمِ الاَخِرِ وَ يَقُرَأُ كَانَ كُون بِاللَّهِ وَالْيَوُمِ الاَخِرِ وَ يَقُرَأُ كَانَ يُومِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوُمِ الاَخِرِ وَ يَقُرَأُ كُومِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْاَخِرِ وَ يَقُرَأُ كُومِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ اللَّهُ مَسَائِلَ الرُسَلُنَا لَا فَرَا فِل اللَّهُ مَسَائِلَ اللَّهُ مَسَائِلَ اللَّهُ وَاللَّهُ مَسَائِلَ اللَّهُ مَسَائِلَ اللَّهُ مَنَ اللَّهِ وَالْعُولِ وَاللَّهُ مِنَ اللَّهِ وَالْيَهِ وَمَنْ اللَّهُ مَسَائِلَ اللَّهُ مِنَ اللَّهِ وَالْعَرْادِ وَالْعَرْادِ وَالْعَلَى اللَّهُ مَسَائِلَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهِ وَالْعَرْادِ وَالْعُطَاهُ ثَلَاثَ حِنْ اِنْ مَعَ جَنْتِهِ كَرَامَةٌ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ وَالْدُورِ وَاللَّهُ مِنَ اللَّهُ مَنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مَنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مَنَ اللَّهُ مَنَ اللَّهُ مَنَ اللَّهُ مَنَ اللَّهُ وَالْعَرْادِ وَالْعَلَامُ وَلَاثَ فِي الْمُنْ وَالْمُ وَلَا فِي اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَامُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعُلَامُ الْعَلَامُ الْعُلُومُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْ

جو شخص خدااور قیامت کے دن پرایمان رکھتا ہے اور اس کی کتاب کو پڑھتا ہے وہ مورہ نوح کی الاوت ترک نہ کرے جو شخص اس سورہ کو صبر و استقامت کے ساتھ خدا کے لیے واجب با مستحب نماز میں پڑھے گا خدا اسے نیک افراد کی منازل میں جگہ دے گا اور جنت کے باغول میں قین باغ اس کے ایخ اس کے علاوہ اس کے احترام میں اسے مرحمت فرمائے گا۔
میں تین باغ اس کے اپنے باغ کے علاوہ اس کے احترام میں اسے مرحمت فرمائے گا۔
(مجمع البیان جلد ۱۰ ص ۱۵۰۰ تغیر نمونہ جلد ۲۵ ص ۱۵۳)

(۲۲) سوره جن

(پیسوره مکه بین نازل ہوا اور اس کی ۴۸ آیات ہیں)

#### سورہ جن کے مضامین ومطالب

یہ سورہ جیسا کہ اس کے نام ہے واضح ہے ذیادہ تر ایک دکھائی شددینے والی مخلوق کے بارے بیس گفتگو کرتا ہے جیسے جن کہتے ہیں یہ گفتگو ان کے پیغیر السلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے قرآن مجید کے مقابلہ بیس حضوع کرنے معاد پر ان کے ایمان و اعتقاد ان کے درمیان موس و کافر گروہ کے وجود اور ای فتم کے درمرے مسائل سے متعلق ہے سورہ کا بیہ حصہ الھا نیس آیات میں ہے بیا ہوا ہے جنات کے بارے میں بہت سے بیودہ عقائد کی اصلاح کرتا ہے اور آئیس باطل قرار دیتا ہے اس سورہ کے دومرے حصے میں توحید و عقائد کی اصلاح کرتا ہے اور آئیس باطل قرار دیتا ہے اس سورہ کے دومرے حصے میں توحید و معاد کے مسئلہ کے بارے میں ارشاد آیا ہے۔اور اس سورہ کے آخری حصہ میں علم غیب کے مسئلہ کے مسئلہ کے خداوند غیب کے مسئلہ کے مسئلہ کے بارے میں ارشاد آیا ہے۔اور اس سورہ کے آخری حصہ میں علم غیب کے مسئلہ کی باتوں ہے آگاہ کردے۔

اس سورہ کی خلاوت کی فضیلت

ایک حدیث میں پینیم گرامی اسلام سے آیا ہے

مَنْ قَرَاً سُورَةَ الْجِنِّ اُعُطِیَ بَعِدَدِ کُلِّ جِنِّی

وَ شَیُطُانٍ صَدَّقَ بِمُحَمَّدٍ وَکَذَّبَ بِهِ عِتُقُ رَقَبَةٍ

رَجہ جُرِّض سورہ جن کو پڑھتو اسے ہرجن اور شیطان کی تعداد کے برابر جس نے حُمر کی اصدیق یا تحزیب کی ہے غلام آزاد کرنے کا ثواب دیا جائے گا۔

(مجمع البیان جلد ۱۰ ص ۳۱۵ تشیر نمونہ جلد ۲۵ ص ۹۷)

ایک اور حدیث میں امام صادق ہے آیا ہے

مَنْ آکُدُورَ قِرَاَّۃَ قُلُ اَوْ حَی لَمْ یُصِبُه نَ فِی الْحَیٰوةِ

الدُّنْيا شَّىُء " مِنَ اَعُيُنِ الجِنِّ وَلَا نَفَشُهُمُ وَلَا الدُّنْيا شَّهُمُ وَلَ الجِنِّ وَلَا نَفَشُهُمُ وَلَ السِّحُرُ هُمُ وَلَا يَعَدُّ فَيَقُولُ السِّحُرُ هُمُ وَكَانَ مَعَ مُحَمَّدٍ فَيَقُولُ يَارَبِ لَا أُرِيُدُ مِنْهُ بَدَلًا وَلَا اَبْغِى عَنْهُ حِوَلًا يَارَبِ لَا أُرِيُدُ مِنْهُ بَدَلًا وَلَا اَبْغِى عَنْهُ حِوَلًا

جو شخص سورہ جن کو بکشرت پڑھے گا وہ دنیا کی زندگی میں ہر گز جنوں کی نظر بدان کے جادو سمر اور مکر و فریب سے نقصان نہیں اٹھائے گا اور وہ محمد کے ہمراہ ہوگا اور کیے گا پروردگارا میں اس کی بجائے کی اور کو نہیں چاہتا اور نہ بی اس سے کی دوسرے طرف مائل ہوتا ہوں۔ (تغییر برہان جلد ۴ می ۳۹۰ تغییر نمونہ جلد ۴۵ میں ۹۸) البتہ یہ تلاوت اس سورہ کے مضامین ومطالب پر آگاہ ہونے اور پھر اس برعمل کرتے کا ایک مقدمہ ہے۔

(۲۳) سوره مزمل

(بيسوره مكه ين نازل موكى اوراس كى بيس ٢٠ آيات بيس)

سورہ مزمل کے مضامین ومطالب

اس سورہ کے مضامین کو ۵ حصول میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔

- (۱) سورہ کی ابتدائی آیات پیغیر کوعبادت اور تلاوت کے لیے رات کو قیام کی دعوت دیتی میں اور ایک علیس اور بخت پروگرام کو قبول کرنے کے لیے آمادگی کی دعوت دیتی ہیں۔
- (r) اس میں اللہ تعالی انہیں صبر و فلیمبائی اور اس خاص علاقہ میں مخالفیں کے ساتھ مقادمت و مقابلہ اور مدارات و نری کی وعوت ویتا ہے۔

(٣) اس حصد ميں معاد و قيامت كے بارے ميں مباحث جيں اور موىٰ بن عمران كو فرعون كى طرف جيجنے اور اس كى سركشى اور پھر اس كے درد ناك عذاب كو بيان كيا گيا ہے۔

(٣) اس میں ان سخت احکام کو جوسورہ کی ابتداء میں رات کے دفت قیام کے سلسلہ میں آئے تھے مسلمانوں کی مشکلات کی بناء پر ان میں شخفیف کرتا ہے۔

(۵) آخری حصہ میں دوبارہ علاوت قرآن نماز پڑھنے زکرۃ دینے اور اللہ کی راہ میں خرج آ کرنے اور استغفار کرنے کی دعوت دیتا ہے۔

اس سورہ کی تلاوت کی فضیلت ایک حدیث میں پنجبر اسلام علیہ ہے۔ سے منقول ہوا ہے مَنُ قَرَأً سُورَةَ المُزَمِّلُ رُفِعَ عَنْهُ العُسُرُ فِي الدُّنْيَا وَالْا خِرَةِ جو شخص سورہ مزمل کو پڑھے گا تو دنیا وآخرت کی شختیاں اس سے اٹھ جا کیں گی۔ ( مجتمع البيان جلد ١٠ ص ٣٥٥ تغير نمونه جلد ٢٥ ص ١١٣٠) ایک اور دوسری حدیث میں امام جعفرصاوق علیہ السلام سے منقول ہے مَنُ قَرَأً سُوُرَةَ الْمُزَمِّلِ فِي الْعَشَاءِ الْأَخِرَةِ آقَ فِي أَخِرِ اللَّيْل كَانَ لَهُ الَّيْلُ وَالنَّهَارُ شَاهِدَيْنِ مَعَ السُّورَةِ وَ اَحْيِاهُ اللَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَآمَاتُه مِيْتَةً طَيِّبَةً جو تحفی سورہ مزمل کو دوسری نماز عشاء نماز عشاء ہی مراد ہے کیونکہ بعض اوقات مغرب کو پہلی عشاء کہا جاتا ہے یا اخرشب میں پڑھے تو رات اور دن اور ای طرح میرسورہ قیامت کے دن اس ك كواه جول ك اور خدا اس ياكيزه زندگي اور ياكيزه موت دے گا۔ ( مجمح البيان جلد ١٠ ص ٣٥٥ تقيير شونه جلد ٢٥ ص ١٣٥)

یقیناً میطفیم نضائل اس صورت میں ہیں جبکہ سورت کے مضامین رات کے تیام قرآن کی جلاوت صبر و استقامت ایٹار قربانی اور انفاق برعمل کیا جائے۔

# (۱۹) سوره مدر

(بیسوره مکه میں نازل ہوا اور اس کی ۵۲ آیات ہیں۔)

مورہ مرثر کے مضامین

اس سورہ کے مباحث مجموعی طور سے سات حصول پر مشمل میں۔

- (۱) یخیر انزار آشکاراتبلغ کی وقوت اور اس راہ میں صبر وستقامت اور اس کام کے لیے ضروری تیاری کا تھم۔
  - (٢) كافرول كو دُراني ك ساتهددوزخ كى خصوصيات كا ذكر
- (٣) تیامت کی طرف اشارہ ان دوز خیوں کی صفات وہی جو قرآن سے مقابلہ کے لیے کھڑے ہوئے اور جنہوں نے حق کا نداق اڑاہا۔
  - (m) بار بارک قسول کے زربید امر قیامت برتا کید۔
- (۵) ہرانسان کی سرنوشت کا اس کے اندال کے ساتھ ربط اور اس سلسلہ میں ہرفتم کے غیر منطقی افکار کی نفی۔
  - (٢) جنتيول اور دوز خيول كى بعض خصوصيات اور يس سے برايك كى سرنوشت -
    - (2) جاال ب خبر مغرور اور خود غرض لوگول کے حق سے فرار کی کیفیت۔

اس سورہ کی تلاوت کی فضیلت پنجبر گرامی اسلام علیقے سے ایک حدیث میں آیا ہے

مَنُ قَرَأً سُورَةَ المُدَّثِرِ أَعْطِىَ مِنَ الْآجُرِ عَشْرُ حَسَنَاتٍ بِعَدَدِ مَنُ صَدَّقَ بِمُحَمَّدٍ ۖ وَكَذَّبَ بِهِ بِمَكَّةً جو خص سورہ مدر کو بڑھے گا اسے ان لوگوں کی تعداد میں جنہوں نے مکہ میں پیٹیبرالسلام کی تعديق يا تكذيب كي تحى دى دنيكيال دى جائيل گا-(مجمع البيان جلد ١٠ ص ٣٨٣ تفيير نمونه جلد ٢٥ ص ١٤٨) دوسری حدیث میں امام باقر سے نقل ہوا ہے۔ مَنُ قَرَأً فِي الْفَرِيُضَةِ سُوْرَةَ الْمُدَّثِّرِ كَانَ حَقًا عَلَى اللَّهِ أَنْ يَجُمَعَه مَعَ مُحَمَّدٍّ فِي دَرَجَتِهِ وَلَا يُدُركَهُ فِي حَيْاةِ الدُّنْيَا شِقَاء " آبَدَا چو شخص سورہ مدار کو واجب تماز میں پڑھے تو خدا اس کو پیٹیبر کے ہمراہ ان کے جوار میں اور ان کے درجہ میں قرار دے گا اور دنیا وی زندگی میں بدیختی اور رفج و تکلیف اے دامن گیرنہیں ہوگا۔ (مجمع البيان جلد ١٠ ص ٣٨٣ تفيرتمونه جلد ٢٥ ص ١٤٨) یہ بات واضح ہے کہ اس فتم کے نتائج صرف سورہ کے الفاظ پڑھنے پر مترتب نہیں ہوں گے بلکے ضروری ہے کہ سورہ کے مضامین کو مد نظر رکھتے ہوئے اس پر بوری طرح عمل کیا طائے۔

> (۷۵) سوره قیامت (پیسوره مکه میں نازل ہوئی اور اس کی ۴۸ آیات ہیں)

#### سورہ قیامت کے مضامین

جیسا کداس سورہ کے نام ہے واضح ہے بید معاد سے مربوط مسائل کے گرد گردش کرتی ہے سوائے جند آیات کے جو قرآن مجید اور اس کی تکذیب کرنے والوں کے ہارے میں گفتگو کرتی ہیں اور وہ مباحث جو اس سورہ میں قیامت کے بارے میں آئے ہیں وہ مجموعی طور پر جار فتم پر ہیں۔

- (۱) اِلشَّرَ اَطُّ السَّاعَةِ وه عجيب وغريب اور بهت بن بولناگ حوادث جو اس جهال كه اختيام اور قيامت كه آغاز كه ونت رونما جول گه ان سے مربوط مسائل ـ
  - (r) ای دن نیکو کارون اور بدکارون کی حالت سے مربوط مسائل ۔
- (۳) موت کے پر اضطراب کھوں اور اس جہاں ہے دوسرے جہاں کی طرف انقال ہے مربوط مسائل۔
  - (٣) انسان كى خلقت كے مقصدے مربوط مسائل اور اس كا مسئلہ معادے ربط۔

اس سورہ کی تلاوت کی فضیلت ایک حدیث میں پیغمبر اکرمؓ سے آیا ہے

مَنُ قَرَأً سُورَةَ الْقِيامَةِ شَهِدُتُ آنَا وَجَبُرَتْيلُ لَهُ '

يَوُمَ القِيامَةِ آنَّه كَانَ مُؤْمِن "بَيِوُمِ الْقِيامَةِ وَجَاءَ

وَجُهُهُ مُسُفِر " عَلَى وُجُوهِ الْخَلَائِقِ يَوْمَ الْقِيامَةِ

جو شخص سورہ قیامت کو پڑھے گا تو میں اور خبر کیل اس کے لیے قیامت کے ون گواہی دیں گے کہ وہ قیامت کے دن پر ایمان رکھتا تھا اور اس دن اس کا چرہ تمام لوگوں سے زیادہ درخشندہ ہوگا۔

(مجمع البيان جلد ١٠ ص ٣٩٣ وتغير نمونه جلد ٢٥ ص ٣٢٥)

ایک حدیث میں امام صادق سے آیا ہے

مَنْ آدُ مَنَ قِرَائَةً لَا أُقُسُمَ وَ كَانَ يَعُمَلُ بِهَا بَعَثَهَا اللَّهُ

يَوُمَ الَّقِينَامَةِ مَعَه فِي قَبُرِهِ آحَسْن صورَةٍ تُبَشِّرُهُ

وَ تَضَحَكُ فِي وَجُهِهِ حَتَّى يَجُورُ الصِّرَاطَ وَالْمِيُزَانَ

جو شخص سورہ لا اقتم قیامت کو پابندی کے ساتھ پڑھے گا اور اس پر عمل کرے گا تو خدا اس سورہ کو قیامت کے دن اس کے ہمراہ اس کی قبر ہے بہترین چیرے کے ساتھ اٹھائے گا اور بیمسلسل اس کو بشارت دیتی رہے گی اور اس کے سامنے ہنستی رہے گی یہاں تک کہ وہ پل صراط اور

میزان سے گزر جائے گا۔

( جمع البيان جلد ١٠ ص ٢٩٣ تغير تمونه ج ٢٥ ص ٢٢٥)

(۲۷) سوره انسان (دهر)

(بیسوره مدینه میں نازل ہوئی اور اس کی ۳۱ آیات ہیں)

سورہ انسان کی مضامین

یہ سورہ مختفر ہونے کے باوجود ممیق منتوع اور جامع مضامین رکھتا ہے اور ایک لحاظ ے اے پانچ جصول میں تقلیم کیا جاسکتا ہے۔

پہلیہ جھے: انسان کی آفرنیش اور اس کی نطفہ سے خلقت اور پھر اس کی ہرایت اور اراوہ کی آزادی کے بارے میں گفتگو کرتا ہے۔

دوسرا حصہ: اس میں اہرار اور نیک افراد کے اجر و ثواب کے بارے میں گفتگو ہے جو اٹل بیت کے بارے میں ایک خاص شان نزول رکھتا ہے جن کی طرف اشارہ ہوگا۔ تیسرا حصہ: اس میں ثواب کے استحقاق کے دلائل کو مختمراور موٹر جملوں میں بیان کرتا ہے۔ چو تھا حصہ: اس میں قرآن کی اہمیت اور اس کے احکام کے اجراء کے طریقہ اور خود سازی کے نشیب و فراز سے بھری ہوئی راہ کی طرف اشارہ ہوا۔

پانچوال حصہ: اس میں انسان کے مختار ہونے کے باوجود مشیت النی کی حاکمیت کے بارے میں گفتگو ہوگی۔

سورہ انسان دہر کی فضیلت مَنْ قَرَأً سُورَہَ هَلْ اَتَٰی کَانَ جَزَاؤُہُ عَلٰی اللّٰہِ جَنَّةً قَ حَرِیْرًا جوشن سورہ ال اتی کو پڑھے گاس کی جزا و ثواب خدا پر جنت اوررایٹی لباس ہیں۔ (جُمِع البیان جلد ۱۰ ص ۴۵۳ تفیر نمونہ ج ۴۵ ص ۴۲) اور ایک حدیث میں امام باقر" سے آیا ہے جوشن ہر جعرات کی صبح کوسورہ الل اٹی پڑھے گاس کی جزاؤں میں سے ایک جزارہ ہے کہ وہ تیامت کے دن قیفیر خدا کے ساتھ ہوگا۔

> (24) سورہ مرسلات (پیسورہ مکہ میں نازل ہوا اور اس کی ۵۰ آیات ہیں) اس سورہ کی تلاوت کی فضیلت ایک حدیث میں رسول اکرم سے مروی ہے

مَنُ قَرَأً سُورَةَ وَالْمُرُسَلَاتِ كُتِبَ اَنَّه ُ لَيُسَ مِنَ الْمُشْرَكِيُنَ جو محض سورہ مرسلات کو بڑھے گا تو بدنکھا جائے گا کہ بدشر کین میں سے نہیں ہے۔ (جمع البيان جلد ١٠ ص ١١٣ تفير نمونه جلد ٢٥ ص ١١٢) ایک اور حدیث میں امام صادق سے آیا ہے مِنُ قَرَأً هَا عَرَّفَ اللَّهُ بَيُنُهُ ۚ وَبَيُنَ محمَّدٍۗ جو شخص اس سورہ کو پڑھے گا تو خدا اے پیغیبر کا آشنا اور ہم جوار بنا دے گا۔ (خصائل صدوق ماب الأربعة حديث ١٠) ایک حدیث میں آیا ہے کہ اصحاب پینبر میں ہے بعض نے آنخضرت کی خدمت میں عرض کیا اَسرَعَ الشَّيُبُ اِلَيْكَ يِارَسُولَ اللَّهِ اے رسول خدا آب میں بڑھایے کے آثار کتنا جلدی ظاہر ہوگئے ہیں۔ شيبتى هود والواقعة والمرسلات و عمّ يتساء لون مجھے سورہ ہود واقعہ مرسلات اور عم يتسا ئلوں نے بوڑھا كرديا۔

> (۷۸) سورہ نبا (پیسورہ کی ہے اور اس کی چالیس آیتیں ہے۔) ۱۷۳

(خصائل صدوق باب الاربعه حديث ١٠)

اس سورہ کے مضامین کو چند حصول میں تقتیم کیا جاسکتا ہے۔

(۱) سوال جوسورہ کی ابتداء میں ایک عظیم حادثہ نباعظیم لینی روز قیامت کے بارے میں کیا گیا ہے۔

(۲) اس کے بعد چند نمونے مظاہر قدرت کے جیسے آسان و زمین اور انسانوں کی زندگی کے چیش کرتا ہے اور اس کے ساتھ اپنے لطف و کرم کو معاد و قیامت کے امکان کی ولیل کے عنوان سے سیان کرتا ہے۔

(r) تیرے حصر میں قیامت کے آغاز کی کچھ نشانیاں بتاتا ہے۔

(٣) اس ميس سركشي كرفي والول يرنازل موفي والع عذاب كاليك رخ بيش كرتا ہے-

(۵) ای حصد میں جنت کی تشویق وافاتے والی نعمتوں کی تشریع کرتا ہے۔

(۲) آخر میں عذاب قریب کے سلسلہ میں شدید خوف اور کافروں کے المناک سر ٹوشت کے ذکر پر سورہ فتم ہوتا ہے۔

سورہ نباکی تلاوت کی فضیلت

یقیم اسلام عقیقہ کی ایک حدیث میں آیا ہے

مَنْ قَرَأً سُورَةَ عمّ یَتَسَاءً لُونَ سَقَاهُ

اللّهُ بَرُدَ الشَّرَابِ یَوْمَ الْقِیامَةِ

بوضی سورہ می بندا کوں پڑھے اسے خداوند عالم قیامت میں جنت کے شنڈے

اور خوشگوار مشروب سے سیراب کرے گا۔

(جُمع البیان جلد ۱۰ ص ۲۲۰ تفیر نمونہ ۲۲ ص ۲۲)

ایک اور حدیث حضرت امام جعفر صادق کی ہے۔

ایک اور حدیث حضرت امام جعفر صادق کی ہے۔

ایک اور حدیث حضرت امام جعفر صادق کی ہے۔

ایک اور حدیث حضرت امام جعفر صادق کی ہے۔

مَنُ قَرَأً عَمَّ يَتَسَاءَ لُوْنَ لَمُ يَخُرُجُ سَنَتُه ۚ إِذَا كَانَ يُدُمِنُهَا فِي كُلِّ يَوُم حَتَّى يَزُوْرَالُبَيْتَ الْحَرَامَ جو شخص روزانہ سورہ تم بیسا کلوں کی حلادت کرتا رہے گا اس کا ایک سال مکمل نہیں ہوگا کہ وہ خاند کعبہ کی زیارتے مشرف ہوگا۔ (مجمع البيان جلد ١٠ ص ٣٠٠ تفيير ثمونه جلد ٢٦ ص ٣٠) ایک اور حدیث میں رسول خدا علیہ ہے منقول ہے کہ مَنُ قَرَأُهَا وَ حَفِظَهَا كَانَ حِسَابُه ' يَوُمَ الْقِيامَةِ بِمِقُدِارِ صَلْوةِ واحِدٍ جو خض اے پڑھے اور یاد کرے تو قیامت میں اس کا حساب اتنی جلدی تھمل ہوگا جنتی دیر میں ایک نماز پڑھی جاتی ہے۔ (تفير بربان جلد ٣ ص ١٩٩ تفير نمونه جلد ٢٩ ص ٣٢) (۷۹) سوره نازعات (بیسوره کی ہے اس میں ۴۸ آیتیں ہیں) سورہ نازعات کے مضامین اور اس کا وائرہ فکر بیہ سورہ شل سورہ نبا کے معاد کے مسائل گرد گردش کرتا ہے اور مجموعا اس کو چیر حصوں بیس خلاصہ کیا سب سے پہلے الی قسموں کے ساتھ تاکید جو مسئلہ معاد سے تعلق رکھتی ہیں تیامت

140

كے عظیم ون كے تحقق ير تاكيدكى كئى ہے۔

اس سے بعد اس ون کے ہولناک اور وحشت ناک بعض مناظر کی طرف اشارہ ہے۔ (r)

(٣) ایک ادر حصہ میں مختصر سا اشارہ حضرت موکٰ کے قضیہ اور سرکش فرعون کی سرنوشت کی طرف ہے۔

اس حصد میں آسمان و زمین قدرت خدا کے مظاہر کے چھی تمونے طور پر بیان ہوئے (1) -0%

جئہیں خود امکان معاد اور حیات بعد الممات کے لیے ولیل شار کیا جاسکتا ہے۔ اس سورہ کی تلاوت کی فضیلت ایک حدیث میں پنجبراسلام علیہ ہے منقول ہے مَنُ قَرَأً سُورَةَ وَالنَّازِعَاتِ لَمُ يَكُنُ حَبِّشُهُ وَحِسَابُهُ يَوُمَ الُقِيَامَةِ اللَّا كَقَدُر صَلوْةٍ مَكْتُوبَةٍ حَتَّى يَدُخُلَ الْجَنَّةَ جو محض سورہ ٹاز عات کو پڑھے تو قیامت کے دن اس کا ٹوقف وحساب روزانہ کی ایک نماز بڑھنے کے برابر ہوگا اس کے بعد وہ جنت میں داخل ہوجائے گا۔ (ججع البيان جلد ٩ ص ٣٢٨ تفير ثمونه جلد ٢٦ ص ٨١) امام جعفر صادق فرماتے ہیں مَنْ قَرَأً هَا لَم يَمُتُ ٱلاريَّانَ وَلَمُ يَبُيَثُهُ

اللَّهُ إِلَّا رَبَّانَ وَلَمُ يَدُخُلُهُ الجَنَّةَ ٱلَّارَيَّانَ

جو خض اس سورہ کو بڑھے گا وہ اس ونیا سے سیراب ہوکر مرے گا اور خدا اسے سیراب ہی محشور كرے كا اور سراب بى جنت ميں داخل كرے كاحق تعالى كى رحت بے ياياں سے سراب -(مجح البيان جلد ٩ ص ٣١٨ تقير تمونه جلد ٢٩ ص ٨٢)

### (۸۰) سوره عبس

(بيسوره مكه مين نازل مواراس مين ٢٦ آيتي جي)

### سورہ عبس کے مضامین

سورہ عیس مخضر ہونے کے باوجود مختلف اور اہم مسائل پرمشتل ہے اور مسئلہ معاد کو خاص اہمیت دیتی ہے اس کے مضامین کا پانچ موضوعات کے اندر خلاصہ کیا جاسکتا ہے۔

- (۱) خدا کا شدید عماب اس محض پرجس نے ایک حقیقت کے مثلاثی نابینا سے مناسب روید اختیار نہیں کیا۔
  - (٢) قرآن مجيد كي قدر وقيت اوراجيت ـ
  - (m) خدا کی نعتوں کے سلسلہ میں انسان کی ناشکری۔
- (4) انسان اور حیوان کی غذا کے سلسلہ میں انسان کے احساس شکر گزاری کو بیدار کرنے
  - كے ليے خداكى نعتوں كے ايك حصر كا بيان-
- (۵) ۔ حوادث قیامت کے کچھ کرزہ ہر اندام کردینے والے حصول کی طرف اشارہ اور اس عظیم دن مومنین و کفار کے احوال کا بیان۔

اس سوره کی تلاوت کی نصیات ایک حدیث میں پنجمبر اسلام علیہ سے منقول ہے مَنُ قَرَأً سُورَةَ عَبْسَ جَاءَ یَوُمَ الْقِیامَةِ وَوَجُهُهُ مُضَاحِك " چوفض سوره عِس کی تلاوت کرے وہ بروز محشراس حالت میں وارد بوگا که اس کاچیره خندان ادر ده شخص بشاش بشاش بوگا۔ (آفسیر مجمع البیان جلد ۱۰ ص ۵۳۵ تفسیر نمونه جلد ۲۹ ص ۱۱۵)

# (۸۱) سوره تکویر

(پیسوره مکه بین نازل ہوا۔اس کی ۲۹ آیتیں ہیں۔)

سورہ تکور کے مضامین

یہ سورہ اس حقیقت کو پیش کرتا ہے کہ سمج فہم اور بہٹ وہرم دشمن تیفیبر اسلام پر جنون کی شہت لگاتے ہتے اور یہ صورت حال زیادہ تر پیفیبر السلام کے قیام مکہ کے زمانے میں تھی اور ابتدائے تبلیغ میں یہ کیفیت تھی وشمنوں کی کوشش تھی کہ آپ کی باتوں کو بنجیدہ نہ سمجھیں اور اان پر زیادہ توجہ نہ دیں بہرحال یہ سورہ دوگوروں کے گردگھومتا ہے۔

پہلا محور اس سورہ کے آغاز کی آسیس ہیں جو قیامت کی نشانیوں اس جہاں کے آخر میں عظیم تبدیلیوں اور قیامت کے آغاز کو بیان کرتی ہے۔

دوسرا محور میں قرآن کے لانے والے کی عظمت اور قرآن کی نفوس انسانی میں تاثر کی مختلف ہیں تاثر کی مختلو ہے اس حصد میں ول ہلادینے والی اور بیدار کرنے والی فتسیس میں۔

اس سورہ کی تلاوت کی فضیلت اس سورہ کی اہمیت اور تلاوت کے بارے میں کی حدیثیں منقول ہیں ایک صدیث میں پینمبر اسلام علیقی ہے مروی ہے کہ مَنْ قَدَأً سُهُورَةَ إِذَا الشَّمْسُ كُورَتُ أَعَادَهُ اللَّهُ أَنْ يَفُضَحَهُ حِيْنَ تَنْشُرُ صَحِيُفَتُهُ

جو شخص اذا الشمس كورت كو پڑھے قو خدا اے اس رسوائ

عضوظ رکھے گا جب اعمال نائے کھولے جائیں گے۔
( جُمِعُ البیانِ جلد ۱۰ می ۱۹۳۱ تغیر نمونہ جلد ۲۲ ص ۱۵۱)

ایک اور حدیث آنحضرت عَلَیہ علیہ کہ آپ نے فرمایا

مُنْ آحَبُ اَنْ یَنْظُرَ لِلَیْ یَوْمَ

الْقِیامَةِ فَلْیَقُوراً اِنْ یَنْظُر لِلَیْ یَوْمَ

الْقِیامَةِ فَلْیَقُوراً اِنْ الشَّمْسُ کُورَتُ

جو شخص چا جنا ہے کہ قیامت میں میرا دیدار کریں تو دہ سورہ اذا الشّمس کورت کی علاوت کرے۔
( جُمِع البیان جلد ۱۰ ص ۱۳۳۱ تغیر نمونہ جلد ۲۲ ص ۱۵۱)

يه صديث آيك اور طرح مع بهى نقل مولى مها مَن سَرَّه أَن يَنُظُرَ إِلَى يَوُمَ القِيامَةِ كَانَّه أَن يَنُظُرَ إِلَى يَوُمَ القِيامَةِ كَانَّه أَر أَق عَيُن فَلْيَقُرَأً إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتُ وَإِذَا

السَّمَاءُ نُفَطَرَتُ وَ إِذَا السَّمَاءُ انْتَقَّتُ

جو محض چاہتا ہے کہ قیامت میں مجھے دیکھے تو وہ سورہ اذا انشمس کورت اور اذا السماء انفطر ت اور اذا السماء انشقت کی تلادت کرے اس لیے کہ ان سورتوں میں قیامت کی نشانیاں اس طرح بیان ہوئی ہیں کہ تلاوت کرنے

والے کو گویا قیامت سے دوجار کردیتی ہیں۔

(تفير قرطبى جلد ١٠ ص ١٥٠٤ ال حديث كم معنى كاسابقه جديث مين بهى احمال ب تغيير مورد جلد ٢٦ ص ١٥٢) ایک اور حدیث میں جمیں ملتا ہے کہ پیغیر السلام سے لوگوں نے عرض کیا کہ آپ پر آ اس قدر جلد کیوں بڑھاپے کے آثار نمایاں ہوگئے تو آپ نے فرمایا

شيبتني هود والواقعة والمرسلات

و عم يتساء لون و اذا الشمس كورت

سورہ ہود داقعہ مرسلات عم اور اذا الفنس كورت نے بچھے بوڑھا كرديا اس ليے قيامت كے ہولنا ك حوادث كى ان بيس اس طرح تصوير كثنى كى گئى ہے كہ ہر بيدار انسان كوجلد بوڑھا كرديتى ہے۔ (تفير نورالفنين جلد ۵ ص ۵۱۳)

#### (۸۲) سوره انقطار

(يرسوره مكه مين نازل جوا-اس مين ١٩ آييتن بين \_)

#### سورہ انقطار کے مضامین

یہ سورہ قرآن مجید کے آخری پارے کی بہت می سورتوں کی مائند قیامت ہے متعلق مسائل کے بارے میں ہے اور اس کی آیتوں میں مجموعی طور پر پانچ موضوعات کی طرف اشارہ ہواہے۔

- (۱) اشراط الساعة لیعنی و وعظیم حوادث جواس جہاں کے اختیام اور قیامت کی ابتداء پر رونما جول گے۔
- (۲) انسان کی توجہ خدا کی نعمتوں کی طرف جنہوں نے اس کے سارے دجود کو گھیر رکھا ہے اور اس کے غرور کو تو ڑنے کی جانب تا کہ وہ اپنے آپ کو معاد کے لیے تیار کرے یہ
  - (٣) ان فرشتول کی طرف اشارہ جوانسانوں کے اعمال کو ثبت کرنے پر مامور ہیں۔

(۳) تیامت پی نیک و بدلوگوں کی سرنوشت ۔

(۵) ای عظیم دن کی مختبول کا ایک گوشه

السوره كى تلاوت كى فضيلت ايك صديث امام جعفر صادق سيم منقول ہے كه مَنْ قَرَأَ هَاتِينِ السُّورَتَينِ إِذَا السَّماءُ انْفَطَرَتُ وَإِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتُ وَجَعَلَهُمَا تُصُبَ عَيُنَهِ فِى صَلَوةِ الفَّرِيُضَةَ وِالنَّافِلَةِ لَمْ يَحُجُبُه مِنَ اللَّهِ حِجَاب وَلَمُ يَحُجُزُه مِنَ اللَّهِ حَاجِز وَلَمْ يَزَلُ يَنُظُرُ إِلَى اللَّهِ وَ يَنُظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِ حَتَّى يَفُرَعٌ مِنْ حِسَابِ النَّاسِ

جو محض ان دوسورتوں سورہ انفطار اور سورہ انشقاق کی تلاوت کرے اور دونوں کو نماز فریف و نافلہ میں اپنا نصب العین بنالے تو کوئی اسے خدا سے محبوب نہیں کرسکے گا اور کوئی چیز اس کے اور خدا وند متعال کے درمیان حاکل نہیں ہوگی۔

(مجمع البیان جلد ۱۰ ص ۱۳۸۷ و نورالثقلین جلد ۵ ص ۵۲۰ از کتاب ثواب الاعمال تنسیر نهونه جلد ۲۶ ص ۱۸۱)

اور وہ خدا کی طرف دیکھتا رہے گا اور خداوند اسکی طرف دیکھتا رہیگا یہاں تک کہ لوگول کے حماب سے فارغ ہوجائے۔

## (۸۳)مطفقین

(بيسوره مكه مين نازل جوا اس مين ٢٣١ آيتي ب)

سورہ مطفقین کے مضامین کا دائرہ کار

یہ آیٹیں مکد کے ماحول کے ساتھ ذیادہ مناسبت رکھتی ہیں دہاں مومنین اقلیت ہیں سے اور کافروں کی قطعی اکثریت تھی شاید ہی وجہ ہے کہ اجنس مفسریں سورہ کے ایک حصہ کو کی اور ایک حصہ کو کی اور ایک حصہ کو میں ایک حصہ کو میں ہے ایک حصہ کو مدنی سجھتے ہیں لیکن مجموعی طور پر یہ سورہ کی سورتوں سے ذیادہ مشابہت رکھتی ہے بہرحال اس سورہ کے میاحث یا نج محوروں کے گردگھو متے ہیں ۔

- (۱) ناپ تول میں کی کرنے والوں کے بارے میں شدید عبیہ وتبدید۔
- (۲) اس مغیوم کی طرف اشارہ کہ بڑے بڑے گناہوں کا سرچشمہ قیامت کے بارے میں پختہ یقین کا نہ ہونا ہے۔
  - (٣) ال عظيم دن فجار كي سرنوشت كا ايك حصيه
  - (٣) جنت مين نيكو كارول كوسلنے والى عظيم اور روح پر ورنعتوں كا أيك حصد
    - (۵) کفار کا موغین سے جاہلانہ نداق اور قیامت کے وقوع کا بیان۔

اس سورہ کی تلاوت کی فضیلت

ایک حدیث میں پیمبر اسلام علیقہ ہے منقول ہے کہ

مَنْ قَرَأً سُوْرَةَ الْمُطَفِّفِيْنَ سَقَاهُ الله

مِنَ الرَّحِيُقِ الْمُخْتُومِ يَوْمِ الْقِيامَةِ

جو شخص سورہ مطفقین پڑھے گا خدا اے خالص شراب سے جو کسی کومیسر نہیں ہوئی قیامت میں سیراب کرے گا۔ (مجمع البیان جلد ۱۰ ص ۴۵۱ تغییر نمونہ جلد ۲۹ ص ۴۰۷) ایک دوسری حدیث میں امام جعفر صادق سے منقول ہے من قول ہے مَن قَدَاً وَیُل " لِلْمُطَفِّقِیْنَ اَعُطاهُ الْآمُنَ یَوُمَ الْفَیْ اللّٰمُنَ یَوُمَ الْفَیْ اللّٰمُن یَوُمَ الْفَیْ اللّٰمُن یَوُمَ الْفِیْنَ الْفَیْنِ اللّٰمُن یَرُها الْفِیْنَامَةِ مِنَ النَّارِ فِی فَرَایِّضِهِ وَلَمُ تَرَهُ وَلَمُ یَرَها جَرُصُ اللّٰهِ مِن النَّارِ فِی فَرَایِّضِهِ وَلَمُ تَرَهُ وَلَمُ یَرَها جَرُصُ اللّٰهِ مِن اللّٰهِ مِن اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰمُ اللّٰهُ اللللّٰمُ اللللللللّٰ اللللّٰ الللللّٰ الللّٰمُ الللللللللل

( سرم کہ میں نازل ہوا۔ اس کی ۲۵ آئیتیں ہیں۔)

اس کی فضیات

اس کی فضیات

اس کی فضیات

اس مورہ کی خلاوت کی فضیات کے سلسلے میں ایک حدیث پیغیر السلام سے منقول ہے

مَنْ قَرَأً سُورَةَ إِنْشَقَتْ آعَاذَهُ اللَّهُ

اَنْ یُوَّتِینَه کِتَابَه وَرَاءً ظَهُرِهِ

جو فض سورہ انتقاق پڑھے تو خدا تیامت میں اس شرے اس کو امان میں

رکھے گا کہ اس کا نامہ اتحال ہیں پشت سے دیا جائے۔

( جمع البیان جلد ۱۰ ص ۲۵۸ تغیر نمونہ جلد ۲۲ ص ۲۳۹)

سورتوں انفطار و انتقاق کو پڑھے اور نماز فریضہ و نافلہ میں اپنا نصب العین بنالے تو خدا اس کو

اس کی خواہشات تک پہنچائے گا کوئی چیز اس کے اور خدا کے درمیان حائل نہیں ہوگی وہ بمیشہ لطف خدا پر نظر رکھے گا اور خدا اس پر نظر رکھے گا یہاں تک کہ لوگوں کے حساب سے فارغ ہوگا۔

#### (AA) reco 200

(بیسورہ مکہ میں نازل ہوا۔اس میں ۲۲ آیتیں ہیں۔) سورہ بروج اس کی فضیلت اس سورہ کی فضیلت کے لیے اتناہی کانی ہے کہ پیغیراسلام ﷺ کی ایک حدیث میں ہمیں ملتا ہے کہ

> مَنُّ قَرَأً هَذِهِ السُّوَرَةَ اَعُطَاهُ اللَّهُ مِنَّ الْآجُرِ بَعِدَدِ كُلِّ مَنِ اجُتَمَعَ فِى جُمُعَةٍ الْآجُرِ بَعِدَدِ كُلِّ مَنِ اجُتَمَعَ فِى جُمُعَةٍ وَكُلِّ مَنِ الْمَخَاوِفِ وَ الشَّدَائِدِ

جو محض اس سورہ کو پڑھے تو خدادند عالم اے ان افراد کی تعدادے جو نماز جعد میں جمح موتے ہیں اور ان کی تعدادے جو یوم عرفہ میں عرفات میں جمع ہوتے ہیں دس گنا حسنات دیتا ہے اور اس کی تلاوت انسان کوخوف دہراس اور مصائب ہے رہائی جفتی ہے۔ (تقییر برہان جلد ۴ ص ۴۵۵ تقیر نمونہ جلد ۴۲ ص ۴۷۴)

اس طرف توجہ کرتے ہوئے کہ شاہد و مشہود کی ایک تغییر اور جعد اور روز عرف ہے نیز اس طرف توجہ کرتے ہوئے کہ گزشتہ سورہ مصیبتوں کے مقابلہ میں موشین کی مقاومت کو بیان کرتی ہے لہذا اس اجر و ثواب کی متاسبت سورہ کے مضامین سے واضح ہوجاتی ہے اور حتی طور پر یے بھی معلوم ہوجاتا ہے کہ بیرتمام اجر وثواب ان لوگوں کے لیے ہے جواسے پردھیس اس میں غور وفکر کریں اور پھراس پرعمل کریں۔

(۸۲) سوره طارق

(پیسورہ مکہ میں نازل ہوا۔اوراس میں کا آیتیں ہیں)

اس سوره کی فضیلت

اس سورہ کی فضیات کے بارے میں ایک حدیث جمیں پنجیر اسلام علاق سے معلوم

ہوتا ہے کہ

مَنُ قَرَاً هَا اَعُطَاهُ اللَّهُ بَعِدَدِ كُلِّ 

ذَجُمٍ فِى السَّمآءِ عَشُرَ حَسَنَاتٍ 
جُوْصَ اس كَ عَلادت كرے خدا اے ہراس ستارے كى تعداد 
کے مقابلہ میں جو آسان میں ہے دس نیکیاں عطاء کرتا ہے ۔ 
(جُحْ البیان جلد ۱۰ می ۲۲۹ تغیر نمونہ جلد ۲۱ می ۲۹۵) 
ایک حدیث میں امام جعفر صادق سے منقول ہے ایک حدیث میں امام جعفر صادق سے منقول ہے مَنْ كَانَ قِرَاَّتُهُ فِى الْفَرِيُضَةِ اَلسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ كَانَ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِينَامَةِ جَاه " وَ مَنْزِلَة " 
حَمَانَ لَه مُ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِينَامَةِ جَاه " وَ مَنْزِلَة " 
وَكَانَ مِنْ رُفَقَاءِ النَّبِييِيِّنَ وَاصُحَادِهِمٍ فِي الْجَنَّةِ 
وَكَانَ مِنْ رُفَقَاءِ النَّبِييِيِّنَ وَاصُحَادِهِمِ فِي الْجَنَّةِ 
وَكَانَ مِنْ رُوعِيْدِ وَاجِبِ مِنْ مُورِهِ وَالْمِارِقَ كَى عَلَيْدِينَ وَاصُحَادِهِمِ مِنْ وَاحْدَ وَمِ وَوَ الْمَادِينَ مِنْ وَاحْدَ وَمَانَ وَاحْدَوَاتُهُ الْعَادِينَ وَاحْدَة وَاحْدَة وَاحْدَالِهُ وَاحْدَة وَاحْدُونَ اللَّهُ عَلْمَانِينَ وَاحْدَة وَاحْدَة وَاحْدَة وَاحْدُولَةُ اللَّهُ وَاحْدَة وَاحْدُولِهِ الْعَادِينَ وَاحْدَة وَاحْدَة وَاحْدُولَة وَاحْدُولَةُ اللَّهُ الْعِيْدَةُ وَاحْدُولُهُ الْمِادِينَ الْمُ الْمَالَةُ وَاحْدَة وَاحْدُولُولُ الْمَانِينَ وَاحْدَة وَاحْدُولُ الْمَانَ وَاحْدُولُ الْعَادِينَ وَاحْدُولُ الْمُعْلَاقِ الْمَالَةُ الْمُعْرَافِينَ الْمُوادِقُ الْمَانِينَ وَاحْدُولُ الْمَادِينَ الْمَانَ اللَّهُ الْمَانَ الْمَانَ اللَّهُ الْمَانَ الْمَانَ وَلَامُونَ الْمَانُونُ الْمَانُ الْمُوادِقُ الْمَانِقُولُ الْمَانِ الْمَانِ الْمَانَ الْمَانُونَ اللَّهُ الْمَانَةُ وَالْمِيْنَ الْمَانِ الْمَانِقُولُ الْمَانُولُولُ الْمَانُ الْمَانُونُ الْمَانِقُ

عظیم مقام و منزلت کا حامل ہوگا اور جنت میں تینجبر کے رفقاء ادران کے اصحاب میں ہے ہوگا۔ ( تواب الاعمال مطابق نفش نور الثقلین جلد ۵ میں ۵۳۹ تفسیر نمونہ جلد ۲۹ میں ۲۹) واضح رہے کہ سورہ کے مضامین پرعمل کرناہی ایسی چیز ہے جس کا یہ اجرعظیم ہے نہ کر وہ تلاوت جوشمل اور غور و گکڑ ہے خالی ہو۔

# (۸۷) سوره اعلی

(بیسورہ مکہ میں نازل ہوا اس میں ۱۹ آیتیں ہیں) اس سورہ اعلٰی کے مضامین اور ان کی فضیلت

اس سورہ کے در حقیقت دو صے ہیں ایک حصرتو وہ ہے جس میں روئے تخن خود رہنی جس اللہ میں ادکام جاری کی طرف ہے اور ان کے لیے تنبیج پروردگار اور ادائے فرض رسالت کے سلسلہ میں ادکام جاری کے گئے ہیں اس حصہ میں خدائے بزرگ و برتر کے سات اوصاف شار کیے گئے ہیں۔ دوسرا حصہ وہ ہیں ان دو ہے جو خوف خدا رکھنے والے موشین اور شقی القلب کفار کی بات کرتا ہے اس حصہ میں ان دونوں گروہوں کی سعادت و شقاوت کے عوائل و اسباب اختصار کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں۔ سورہ کے آخر میں اعلان کیا گیا ہے کہ بید مطالب صرف قرآن ہی میں نہیں آئے بلکہ وہ شائق ہیں جن پر گزشتہ کتب وصحف اور ابراہیم و موئی میں بھی تاکید آئی ہے۔ اس سورہ کی فضیلت کے بارے میں جم تک بہت می روایات بیٹی ہیں۔

ایک صدیث بمیں پی فیمراسلام کی ملتی ہے کہ آپ نے فرمایا مَنَ قَرَأً هَا اَعطاهُ اللهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ بِعَدَدِ كُلِّ حَرُفٍ اَنْزَلَ اللهُ عَلَى اِبْراهِيَمَ وَ مُوسَى ق مُحَمَّدٍ صَلَوٰةُ اللَّهِ، عَلَيْهِمُ

جو فض وره اعلَى كى ظاوت كرے خدا براس حرف كے بدلے جواس نے ابراہيم
مونى اور فحر پر نازل كيا ہے ول تيكياں اے عطا فرمائے گا۔
(تغير نور الثقلين جلد ۵ س ۵۳۳ تغير نمونہ جلد ۲۲ ص ۳۱۵)
ایک اور حدیث میں امام جعفر صاوق ہے منقول ہے
مَنْ قَرَأً سَبِّحِ اللَّم رَبِّكَ الْاَعُلَى فِي فَرَائِنْ فَيهِ
اَيْ أَبُوابِ اللَّمَ يَوْمِ الْقِيْلَامَةِ الْدُخُلِ الْجَنَّةَ مِنُ
اَيْ أَبُوابِ الْجَنَّةِ شِيَّتَ إِنْ شَآءَ اللَّهُ
اَيْ أَبُوابِ الْجَنَّةِ شِيَّتَ إِنْ شَآءَ اللَّهُ
جَرُّض النِ فرائش يا نوافل میں سورہ اعلی كی علاوت كرے تو قيامت كے ون اس سے كہا
جائے گا كہ جنت كے جس وروازے سے چاہے وافل ہوجا انشاء اللہ۔
(تفیر نور الثقلین جلد ۵ص ۱۵۳۳ تغیر نمونہ جلد ۲۱ می ۱۳۵۳)

متعدد روایات میں آیا ہے کہ جس وقت پینیبر یا ائلہ بدئ سندیج اسلام رَیّاکَ الْآعُلی پڑھتے تو اس کے بعد اس تھم پڑمل کرتے ہوئے فرماتے سبحان ربی الاعلی (تغییر نورالثقلین جلد ۵ ص ۵۳۳ تغییر نمونہ جلد ۲۱ ص ۳۱۵)

ایک روایت میں آیا ہے کہ حضرت علی کے اصحاب میں سے ایک شخص کہنا ہے کہ میں نے میں راتوں کو آپ کی اقتراء میں نماز پڑھی تو سوائے کے اسم ربک الاعلی کے اور کوئی سورہ آپ نماز میں نہیں پڑھتے تھے آپ فرماتے تھے اگرتم جانتے کہ اس میں کیا برکتیں ہیں تو تم میں سے برخض اے دی مرتبہ پڑھتا اور جو محض اے پڑھے گو یا اس نے موئی و ابراہیم کے صحف کی تلاوت کی۔ (تفیر تو راتھلین جلد ۵ مل ۵۴۴ سے ۵۴۴ می ۳۱۹)

### (۸۸) سوره غاشیه

( میہ سورہ مکہ میں نازل ہوا اس میں ۴۶ آیئیں ہیں) سورہ غاشیہ کے مطالب اور اس کی فضیلت میہ سورہ جو کی سورتوں میں ہے ہے زیادہ تر ٹین محوروں کے گرد گردش کرتا ہے۔ پہلا معاد د قیامت کی بحث بالخصوص مجرموں کا درد ناک انجام اور مومنوں کو ملنے والا شوق انگیز لڑا۔ ۔

دوسرا توحید کی بحث جو آسمان کی خلقت پہاڑوں ادر آسمان کی آفرنیش کی طرف اشارہ ادر انسان کی تین موضوعات کی طرف توجہ کے بیان سے عبارت ہے۔ تیسرا نبوت کی بحث پیغیبر اسلام کے فرائض ادر ان کی ذمہ داریوں کے بیان پر بنی

بیہ سورہ مجموی طور پر کمی سورتوں کے مقاصد ہی کوموضوع گفتگو بنا تا ہے۔

جن سے ایمان واعتقاد کوتقویت حاصل ہوتی ہے۔ سر

اس سورہ کی فضیلت ایک حدیث میں پیغیمراکرم م فرماتے ہیں

مَنُ قَرَأً هَا حَا سَبَهُ اللَّهُ حِسَابًا يسيرًا

جو شخص اس کی تلاوت کرے گا پروردگار عالم بروز قیامت اس کا حساب آسان کردے گا۔ ایک اور صدیث امام جعفر صاوق تھے مردی ہے جو شخص واجب اور مستحب نمازوں میں اس سورہ کی قرائت کی پابندی کرے گا خدا اے دنیا و آخرت میں اپنے ساہیے رحمت میں جگہ دے گا۔ یقیناً بیرسٰب نواب ای صورت میں انسان کو حاصل ہوگا جب اس کی علادت اس کے لیے فکر وعمل کی محرک ثابت ہو۔

# (۸۹) سوره فجر

(بیسورہ مکہ میں نازل ہوا اس میں تمیں ۳۰ آیات ہیں) سورہ فجر کے مشمولات اور اس کی فضیلت

یہ سورہ بہت سے دوسرے سوروں کی طرح جو کے بیں نازل ہوئے مختم متزازل کردیے والی پر جلال اور بہت زیادہ ڈرانے والی آیات کا حال ہے اس سورہ کے پہلے حصہ بیں ہمیں بہت می فتسمیں طالموں کے بیل ہمیں بہت می فتسمیں طالموں کے بیلے عداب الیمی کی تہدید کے طور پر ہیں۔اس سورہ کے دوسرے حصہ بیس گزشتہ سرکشی کرنے والی بعض اقوام مثلاً قوم عاد و خمود و فرعون اور ان سے خدا کے شدید انقام لینے کی طرف اشارہ ہے تاکہ دوسری طاقتیں اپنے انجام پر غور کریں۔اس سورہ کے تیسرے جھے بیس مسئلہ معاد اور بھی من کرف ایس موضوع بیس مسئلہ معاد اور بی طرح مونین کے اجرکو جو صاحب نفس مطمنہ ہیں موضوع بین موضوع بیایا گیا ہے۔

اس بوره كى فضيلت السي مديث رسول اكرم سي منقول ب منقول ب من قرراً ها في ليبال عَشْدٍ غَفَرَ الله له وَمَن قرراً هَا فِي لَيبالٍ عَشْدٍ غَفَرَ الله له وَمَن قرراً هَا سَائِرَ الآيام كَانَتُ لَه نُورًا يَومَ الْقِيامَةِ

جو محض ذی الحج کے ابتدائی دس راتوں میں پڑھے خدا اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے اور جو مخض باقی ایام میں پڑھے تو قیامت کے دن اس کے لیے نور و روشی ہوگی۔ ایک حدیث امام جعفر صادق ہے منقول ہے کہ سورہ فجر کو ہر واجب ومستحب نماز میں پڑھو کہ بیے حبین بن علی کا سورہ ہے جو مخض اسے پڑھے گا وہ قیامت میں امام حسین کے ساتھ پڑھو کہ بیے حبین بن علی کا سورہ ہے جو مخص اسے پڑھے گا وہ قیامت میں امام حسین کے ساتھ

( مجمع البیان جلد ۱۰ ص ۴۸۱ تفیر نمونہ جلد ۲۱ ص ۴۵۱)

اس سورہ کا تعارف سورہ امام حین کے عنوان سے ممکن ہے کہ اس وجہ ہو کہ نفس مطمعہ کا واضح مصداق جو اس سورہ کی آخری آیات میں واقع ہوا ہے حسین بن علی بی جی جیسا کہ ایک صدیث میں امام جعفر صادق سے انجی آیات کے ذیل میں آیا ہے یا پر اس بنا پر کہ لیال عشر سے مرادمحرم الحرام کی پہلی وی را تیں جی جو سین بن علی سے خاص رابطہ رکھتی ہے بہر حال بیسب اجر وثواب وفضیلت ان اشخاص کے لیے ہے جو اس کی علاوت کو اپنی اصلاح اور تربیت کیلئے تمہید قراد ویں۔

(۹۰) سورہ بلد (بیسورہ مکہ میں نازل ہوا۔اس کی ۲۰ آیات ہیں) سورہ بلد کے مضمون بیسورہ مخقر ہونے کے باد جود عظیم خاکن آپ اندر لیے ہوئے ہیں۔

(۱) اس سورہ کے پہلے حصہ میں پر معنی تسمول کے ذکر کے بعد اس حقیقت کی طرف اشارہ جوا ہے کہ انسان کی زندگی اس عالم میں مشکلات اور تکلیفوں کے ساتھ ہوتی ہے تاکہ وہ ایک طرف تو اپنے آپ کو مشکلات سے مقابلہ کرنے کے لیے آمادہ کرے اور دوسری طرف اس دنیا میں راحت و آرام اور مطلق آسودگی کی توقع اپنے ذہن سے نکال دے کیونکہ مطلق آسودگی و راحت تو صرف آخرت کی زندگی میں ہی ممکن ہے۔

(٣) اس سورہ کے آخری حصد میں لوگوں کو دو گروہوں اصحاب میںند اور اصحاب مشمکہ میں تقتیم کرتا ہے اور پہلے گروہ صالح موشین کے صفات اعمال کے ایک گوشد کو اور پھر ان کی سر نوشت کو بیان کرتا ہے اس کے بعد ان کے نقط مقابل لیعنی کفار و مجرمین اور ان کی سرنوشت کو پیش کرتا ہے۔

اس سورہ میں پیٹیبراکرم علیہ اللہ سے نقل ہوا ہے آپ نے فرمایا اس سورہ میں پیٹیبراکرم علیہ سے نقل ہوا ہے آپ نے فرمایا مَنْ قَرَأَهَا أَعُطَاهُ اللّٰهُ الْاَمْنَ مِنْ غَضَیهِ یَوْمَ الْقِیامَةِ جو شخص سورہ بلد کو پڑھے گا خدا اے تیامت میں اپنے غضب سے امان میں رکھے گا۔ (مجمع البیان جلد ۱۰ ص ۳۹۰ تغییر نمونہ جلد ۲۵ ص ۲۵۰) نیز ایک حدیث میں امام جعفر صادق سے مردی ہے کہ جو شخص نماز واجب میں لا اہتم دا البلد کو بڑھے گا وہ دنیا میں صافحان میں شار ہو گا ان آخریت میں السرائریں میں سے سے ادا

بیر ایک حدیث میں امام بسمر صادل سے مردی ہے کہ جو تھی تماز واجب میں لا اسم بہذا البلد کو پڑھے گا وہ دنیا میں صافحین میں شار ہوگا اور آخرت میں ایسے اوگوں میں سے پہچانا جائے گا جو بارگاہ خدا میں مقام و منزلت رکھتے ہیں اور وہ انبیاء شہداء اور صلحا کے دوستوں میں سے جوگا۔

(ثواب الاعمال مطابق نقل نورالثقلين جلد ٥ ص ٥٥٨ تشير نمونو جلد ٢٥ ص ٢٥٠)

# (91) سوره الثنّس

(ييسوره مكه يس نازل جوا اس كي ۱۵ آيات يس)

یہ سورہ جوحقیقت بیں تہذیب نفس اور دلوں کو آلائٹوں اور تاپا کیوں سے پاک کرنے دالا سورہ ہے ای معنی کے تحور پر گردش کرتا ہے البت اس سورہ کے آغاز بیس اس مطلب کو ثابت کرنے کے لیے کہ فلاح ورست گاری تہذیب نفس کی مرہون منت ہے عالم خلقت کے گیارہ اہم موضوعات اور خداکی ذات پاک کی قتم کھائی گئی ہے اور قرآن مجید کی بیشتر قسموں کو مجموثی طور پر اینے اندر سولیا ہے۔

ای سوره کی فضیلت

اس کے بارے میں بس اتنا بی کافی ہے کہ ایک حدیث میں پیٹیمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے۔

> مَنُ قَرَأُهَا فِكَانَّمَا تَصَّدق بِكُلِّ شَنَيْءِ طَلَعَتُ عَلَيْهِ الشَّمُسُ وَالُقَمَرُ جَسِ شخص نے اس کی طاوت کی گویا اس نے ان تمام چیزوں کی تعداد میں جن پرموری اور جاندطلوع کرتے ہیں صدقہ دیا۔ (مجمع البیان جلد ۱۰ ص ۴۵۲ تغییر نمونہ جلد ۲۲ ص ۴۷۲)

(۹۲)سورة الليل (پيسوره مکه بيس نازل ہوا اس کی ۲۱ آيات بيس)

#### سورة الليل كے مضامين

ید کی سورتوں میں سے ہے اور کی سورتوں کی خصوصیات کی حال ہے مخضر آیات کے عکر ورزا کلاول میں ہے لیکن ان کے مضامین گرما گرم اور تیز ہیں اور زیادہ تر قیامت خدا کی جزا وسرا اور اس کے عوامل و اسباب کے بارے میں ہیں اہتداء میں تین قسموں کو ذکر کرنے کے بعد لوگوں کو دوگر وہوں میں تقیم کیا ہے۔

(۱) تقوى كے ساتھ انفاق كرنے والے

(٢) وہ بخیل جو قیامت کے اجر و پاداش کے منکر ہیں پہلے گروہ کا انجام کار خوش بختی اور راحت و آرام ہے جب کہ دوسرے گروہ کا انجام کارمخق منگی اور بد بختی ہے۔

اس سورہ کے دوسرے حصہ میں اس معنی کی طرف اشارہ کرنے کے بعد کہ بندوں کو ہدایت کرنا خدا کا کام ہے سب لوگوں کو دوزخ کی مجز کتی ہوئی آگ سے ڈرایا ہے۔

ادرآخری حصہ میں ان لوگوں کے جو اس آگ میں جلیں گے اور اس گروہ کے جو اس نجات پائیں گے اور صاف بیان کرتے ہوئے تعارف کرایا ہے۔

> اَسُ سوره کی تلاوت کی فضیلت اس میں پَغِمِراکرم ؓ سے منقول ہے مَنُ قَرَأً هَا اَعُطاهُ اللّهُ حَتَّى يَرُضَى وَعَافاه ٔ مِنَ الْعُسُرِ وَ يَسَّرَلَه 'الْيُسُرَ

جو شخص اس سورہ کی تلاوت کرے گا خدا اے اس قدر عطا کرے گا کہ وہ راضی اور خوش ہوجائے گا اور اس تختیوں سے نجات دے گا اور زندگی کی راہوں کو اس کے لیے آسان کرے گا۔ (مجمع البیان جلد ۱۰ ص ۴۹۹ تغییر نمونہ جلد ۲۷ ص ۲۹۵)

# (۹۳) سوره الضلحي

اس سورہ کے مضامین اور اس کی فضیلت

اس سورہ کی دوقعموں کے ساتھ ابتداء ہوتی ہے اس کے بعد سے مخاطب ہوکر قرماتے میں کہ خدائے آپ کو ہر گزنہیں چھوڑا۔اس کے بعد آپ کو بیٹوش خبر کی دیتا ہے کہ خدا آپ کو اس قدر عطا کرے گا کہ آپ خوش ہوجا کیں گے۔

اور آخری مرحلہ میں بیغیبر کی گزشتہ زندگی کو آپ کی نظر میں مجسم کرتا ہے کہ خدا گئے بمیشہ آپ کو کس طرح سے اپنی انواع و اقسام کی رحمت کومشمول قرار دیا اور زندگی کے سخت ترین لمحات میں آپ کی حمایت کی۔

اور ای لیے آخری آیات میں آپ کو حکم دیتا ہے کہ خدا کی ان عظیم نعتوں کے شکرانہ کے طور پر بیموں اور حاجت مندوں پر مہریانی اور خدا کی نعمت کو یاد کرتے رہے۔

اس سورہ کی فضیات ایک حدیث میں پیغیر اکرم علیہ ہوا ہے مَنُ قَرَأَهَا كَانَ مِمْنُ يَرُضَاهُ اللَّهُ وَلِمُحَمَّدٌ آنُ يَشُفَعَ لَهُ وَلَهُ عَشُرُ حَسَنَاتٍ بِعَدَدِ كُلِّ يَتِينُم وَسَائِلٍ چوض اس کی خلات کرے گا دہ ایے لوگوں میں ہے ہوگا جن سے خدا راضی ہوگا اور دہ اس لائق ہوگا کہ جمر اس کی شفاعت کریں اور ہر پیتم اور سوال کرنے والے مسکین کے برابر دیں دیں حیات اس کے لیے ہوں گے۔ ( جُمِع البیان جلد ۱۰ ص ۵۰۳ تفیر نمونہ جلد ۲۲ ص ۳۱۳)

# (۹۴)سوره الم نشرح (پیسوره مکه میں نازل ہوااس میں ۸ آیات ہیں)

سورہ الم نشرح کے مضامین

مضہور یہ ہے کہ یہ سورہ واضحی کے بعد نازل ہوا ہے اور اس کے مضایین بھی ای مطلب کی تائید کرتے ہیں کیونکہ اس سورہ بیل پھر سے پیغیر اکرم صلی اللہ علیہ والہ وسلم پر خدا کی نفتوں کا تذکرہ ہے اس سورہ کی تمام تعتیں معنوی پہلو رکھتی ہیں اور یہ سورہ خصوصیت کے ساتھ شین محوروں کے گردگردش کرتا ہے۔ ایک تو انہی تینوں نعتوں کا بیان ہے دوسرا پیغیر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مستقل بیں ان کی دعوت کی مشکلات کے برطرف ہونے کے لخاظ سے بشارت ہے اور تیسرا خداوند بھانہ کی طرف تحریص و ترغیب اس بناء پر روایات الل بیت میں یہ دونوں ایک ہی سورہ شار ہوتا ہے ای لیے قرات نماز بیل ان بناء پر کہ ایک کھل سورت پڑھی جائے دونوں کو اسم پڑھے پڑھتے ہیں۔ بہرطال ان دونوں سورتوں کے مضابین کا قربی تحال ای دونوں سورتوں کے مضابین کا قربی تحال ایلی چیز نہیں ہے جو شک اور تر دیر کے قابل ہو ۔ ان سورتوں سے معلوم ہوا ہے چار سورتیں نماز بیل ایک کر کے نہیں پڑھ سکتے کیونکہ نماز میں دو سورتیں ال کر ایک ہورت صاب ہوتی ہے۔ دوسورتیں مندرجہ زیل ہے۔

(۱) سوره الفخی (۲) سوره الم نشرح (۳) سوره قریش (۴) سوره فیل

اس سورہ کی فضیلت

اس سورہ کی فضیلت کے سلسلے میں ایک حدیث میں پیفیر اکرم سے معقول ہوا ہے آپ نے فرمایا مَنُ قَرَأُهَا أُعُطِىَ مِنَ الْآجُرِ كَمَنُ لَقِى مُحَمَّدًا مُفَتَمَّا فَفَرَّجَ عَنُهُ جوفض اس موره كو پڑھے گا اس كوفض كا اجر لے گا جس نے محد ﷺ كوفمكين ديكھا ہواور آپ كے قلب مبارك سے فم واندوہ كو دور كيا ہو۔ ( جُمِعَ البيان جلد ۱۰ص ۵۰۵ تشير نمونہ جلد ۲۲ص ۳۳۳)

(۹۵) سوره التين

(بیسوره مکه میں نازل ہوا اس میں ۸ آیات ہیں) سورہ النین کی فضیلت

یہ سورہ حقیقت بل انسان کی خلقت زیبا اور اس کے تکائل اور ارتقا اور انطاط و پستی کو بیان کرتا ہے اور بیر مطلب سورہ کے شروع بل پر معنی قسمول کے ساتھ شروع ہوا ہے اور انسان کی نجات اور کامیابی کے عوائل کو شار کرنے کے بعد آخر بیں سئلہ معاد اور خدا کی حاکمیت مطلقہ کی تاکید پر ختم ہوتا ہے۔

ایک صدیت میں پینمبراکرم عَیْاتِیْ ہے آیا ہے مَنَ فَرَأَهَا اَعُطَاهُ اللّهُ خَصُلَتَیْنِ اَلْعَافِیَةَ وَالْیَقِیُنَ مَادَامَ فِی دَارِالدُّنُیا فَاِذَا مَاتَ اَعُطَاهُ اللّهُ مِنَ الْآجُرِ بِعَدَدِ مَنْ قَرَأُ هٰذِهِ السُّورَةِ صِیْامَ یَوْمٍ بِعَدَدِ مَنْ قَرَأً هٰذِهِ السُّورَةِ صِیْامَ یَوْمٍ اور یقین اور جب دنیا ہے رخصت ہوجائے گا تو ان تمام لوگوں کی تعداد کے برابر جنہوں نے اس سورہ کو پڑھا ہے ان سب کے ایک دن کے روزہ کا تو اب اجر کے طور پر اسے عطا کرے گا۔
جمع البیان جلد ۱۰ ص ۱۵۰ تغییر نمونہ جلد ۲۷ ص ۱۳۳۵)
اور یہ آیت و هذا البلدالامین جس میں اسم اشارہ قریب کے ساتھ مکہ کے شہر کی تشم کھائی گئی ہے اس کی دلیل ہے۔

## (٩٢) سورة العلق

(بیسورہ مکہ میں نازل ہوا اس میں ۱۹ آیات ہیں) سورہ العلق کے مطالب

سے سورہ پہلے پیٹیر اکرم سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرائت و تلاوت کا تھم ویتا ہے اور اس کے بعد انسان کی ایک بے قدر و قیمت قطرہ پائی سے خلقت کا تزکرہ کرتا ہے۔ اور بعد کے مرحلہ میں پروردگار کے لطف و کرم کے سائے میں انسان کے تکائل وارتقا اور اس کی علم و وائش اور قلم سے آشنائی کے بارے میں بحث ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد مرحلہ میں ان ناشکرے انسانوں کے بارے میں جو ان تمام خدائی نعتوں اور الطاف الی کے باوجود سرکشی کی راہ اختیار کرتے ہیں بارے میں جو اور آخری سے دور تاک سزا کی طرف اشارہ کرتا ہے جو لوگوں کو گفتگو کرتا ہے۔ اور آخر میں ان لوگوں کی درد ناک سزا کی طرف اشارہ کرتا ہے جو لوگوں کو بدایت اور نیک اعمال سے روکتے ہیں۔ اور آخری سجدہ اور بارگاہ پروردگار میں تقرب حاصل کرنے کے تھم پرختم ہوتا ہے۔

اس سورہ کی قرائت کی فضیلت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہوا ہے آپ نے فرمایا مَنْ قَرَأَ فِي يَوُمِهِ آوُ لَيُلِةِ إِقْرَأُ بِالسَّمِ رَبِّكَ ثُمَّ مَاتَ فِي يَوُمِهِ آوُ لَيُلِةِ إِقْرَأُ بِالسَّمِ رَبِّكَ ثُمَّ مَاتَ فِي يَعْدَا وَ بَعَثَةُ اللَّهُ شَهِينَدًا وَاَحُينَاهُ وَكَمَنْ صَرَبَ بِسَيْفِهِ فِي سَبِيئِلِ اللَّهِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ جَمَعَ رَسُولِ اللَّهِ جَمَعَ رَسُولِ اللَّهِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ جَمَعَ رَسُولِ اللَّهِ جَمَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَمَعَ رَسُولِ اللَّهِ جَمَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَمَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَمَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَمَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَمَى مَعْدِهِ عَلَى اللَّهِ عَمَ رَسُولِ اللَّهِ عَمَا اللَّهِ عَمَا اللهِ عَمَى مَا اللهِ عَمَا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْ إِلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُو

(تفير بربان جلد ٢٥ ص ٨٥٨ تغيير نمونه جلد ٢٥ ص ٣٥٦)

#### (94) سوره القدر

(بيسوره مكه يش نازل موااس بيس ۵ آيات بي)

#### سورہ قدر کے مطالب

اس سورہ کا مضمول جیسا کہ اس کے نام سے بھی ظاہر ہے شب قدر میں قرآن کا نزول ہے اس کے بعد شب قدر کی اہمیت اور اس کے برکات و آثار کا بیان ہے۔

اس بارے بی کہ بیسورہ مکہ بیس نازل ہوا ہے یا مدینہ بیس مفسرین کے درمیان مشہور اس کا کی ہونا ہے لیکن بعض نے احمال دیا ہے کہ بید مدینہ بیس نازل ہوا ہے کیونکہ ایک روایت بیس آیا ہے کہ پیغیر علیقی نے خواب و یکھا کہ بنی امیہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منبر پر چڑھ گئے ہیں یہ چیز آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر گرال گزاری اور آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رنجیدہ موسے تو سورہ قدر نازل ہوئی اور آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی لھد ابعض علماً لیلة القدر خید من الف شھد کو بنی امیہ کی حکومت کی طرف اشارہ بچھتے ہیں جو تقریباً ایک ہزار ماہ رہی اور ہم جانتے ہیں کہ مجد اور منبر مدینہ میں بنائے گئے تھے۔

(روح المعانی جلد ۳۰ ص ۱۸۸ و درالمحور جلد ۲ ص ۳۷۱ تفییر نمونه ۲۷ ص ۳۷۷) اس سوره کی فضیلت میں یبی کافی ہے کہ پیغیر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا

> مَنُ قَرَأً هَا أُعُطِيَ مِنَ الْآجُرِ كَمَنُ صَامَ رَمَضَانَ وَ أَحْيَالَيُلَةَ الْقَدُر جو شخص اس کی تلاوت کرے گا تو وہ اس شخص کی طرح ہوگا جس نے ماہ رمضان کے روزے رکھے اور شب قدر کو احیا ء کیا ہو۔ (مجمع البيان جلد ١٠ ص ٥١٦ تفيير تمونه جلد ١٤ ص ٢٤٧) ایک اور حدیث میں امام جعفر صادق مے منقول ہے مَنُ قَرَأً إِنَّا ٱنُزَلُنْاهُ بَجِهُرِ كَانَ كَشَاهِرِ سَيُفِهِ فِيُ سَبِيَلِ اللَّهِ وَمَنُ قَرَأً هَا سِرًا كَانَ كَا لُمُتَشَحِّطِ بِدَمِهِ فِيُ سَبِيُلِ اللَّهِ جو شخص سورہ انا انزلناہ کو بلندآ واز ہے پڑھے وہ اس شخص کی مانند ہے جس نے راہ خدا میں ملوار تھینجی اور جہاد کیا ادر جو شخص اے آہتہ اور پنہاں طور سے پڑھے وہ اس مخفل کے مانند ہے جو راہ خدا میں اپنے خون میں لت پت ہو۔

واضح ہے کہ یہ سب نصیات ای شخص کے لیے نہیں ہے جو اسے پڑھے تو سہی لیکن اس کی حقیقت کو نہ سمجھے بلکہ یہ اس شخص کے لیے ہے جو اسے پڑھنے کے ساتھ ساتھ سمجھتا بھی ہو اور اس کے مضمول پر عمل کرتا ہو ۔ پینیبر عظیقے نے فرمایا قرآن کوعظیم سمجھتا ہوا اور اس کی آیات کو اپنی زندگی میں عملی شکل دیتا ہو۔

بنی اسرائیل میں سے ایک شخص نے لباس جنگ زیب تن کر رکھا تھا اور ہزار ماہ تک اسے نہ اتارا وہ ہمیشہ جہاد فی سیل اللہ میں مشغول یا آمادہ رہتا تھا آپ عظافہ کے اصحاب نے تعجب کیا اور آرزو کی کہ کاش اس قتم کی فضیلت و افتخار ہمیں بھی میسر آئے تو اوپر والی آیات نازل ہوئی اور بیان کیا شب قدر ہزار ماہ سے افضل ہے۔

## (۹۸) سورۃ البینہ (بیسورہ مکہ میں نازل ہوا اس کی ۸ آیات ہیں) سورۃ بینہ کے مطالب

مشہور ہے ہے کہ بیسورہ مدینہ میں نازل ہوا ہے اور اس کے مطالب بھی ای معنی کی گوائی ویتے ہیں کیونکہ اس میں بار بار اہل کتاب کے بارے میں بحث ہوئی ہے اور ہم جانے ہیں کہ اہل کتاب کے بارے میں بحث ہوئی ہے اور ہم جانے ہیں کہ اہل کتاب سے مسلمانوں کا زیاوہ تر سرو کار مدینہ میں ہی ہوا۔اس کے علاوہ نماز اور ذکو ہ ورنوں کے بارے میں گفتگو ہوئے ہے بیر ٹھیک ہے کہ ذکو ہ کا شری تھم تو مکہ میں ہی ہوگیا تھا کیان اس کی قانونی صورت اور وسعت مدینہ میں وی گئی ۔اس سورہ کے حصے میں اہل کتاب اور مشرکیین کے اسلام کے مقابلہ میں اعتراضات کو بیان کرتا ہے کہ وہ گروہ جو ایمان لے آیا ہے اور اعمال صالح انجام ویتا ہے وہ تو بہترین کلوق ہے اور وہ گروہ جس نے کفرشرک اور گناہ کی

راہ اختیار کرلی ہے وہ بدترین مخلوق شار ہوتی ہے۔ اس سورہ کے مختلف نام ہیں جو اس کے الفاظ کی مناسبت سے انتخاب ہوئے ہیں لیکن ان میں سب سے زیادہ مشہور سورہ بینہ ولم میکن و قیمہ ہیں۔

#### اس سوره کی فضیلت

ایک حدیث میں پنجبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس سورہ کی تلاوت کی فضیلت میں اس طرح نقل ہوا ہے اگر لوگوں کومعلوم ہوتا کہ اس سورہ میں کون کون کی برکتیں ہیں تو وہ اپنے گھر والوں اور مال ومنال کو چھوڑ کر اس کی طرف پڑھتے قبیلہ خزاعہ کے ایک شخص نے عرض کیا اے رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی تلاوت کا اجر و ثواب کیا ہے۔

آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی منافق اور وہ لوگ جن کے ول میں شک و شبہ ہاں کی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی منافق اور وہ لوگ جن کے ول میں شک و شبہ ہاں کی الاوت نہیں کریں گے فدا کی تسم مقرب فرشتے اس دن سے جب سے سارے آسان اور زمین بیدا ہوئے ہیں اسے پڑھتے ہیں اور اس کی الاوت میں ایک لحمہ کے لیے بھی سستی نہیں کرتے جو شخص اسے رات کے وقت پڑھے گا خدا اسے فرشتوں کو مامور کرے گا جو اس کے دین و دنیا کی مخاطت کریں گے اور اس کے لیے بخشش اور رحمت طلب کریں گے اور اگر دن کے دین و دنیا کی مخاطب کریں گے اور اس کے لیے بخشش دن روش کرتا ہے اور رات انہیں دن کے وقت پڑھے گا تو ان چیزوں کی مقدار میں جنہیں دن روش کرتا ہے اور رات انہیں تاریک بنا دیتی ہے اے ثواب دیں گے۔

### (99) سوره الزلزال

(بیسورہ مدینہ میں نازل ہوا اس میں ۸ آیات ہیں۔) سورہ زلزلہ کے مطالب

اس بارے میں کہ بیسورہ مکہ میں نازل ہوا ہے یا مدینہ میں مضری کے درمیان

اختلاف ہے بعض مضرین اے مدنی سیجھتے ہیں جب کہ بعض کا نظریہ یہ ہے کہ یہ کہ بین نازل ہوا ہے اس کی آیات کا لب ولہد جو معاد اور قیامت کی شرائط کے بارے بین گفتگو کرتی ہیں کی سورتوں سے زیادہ مشا بہت رکھتا ہے لیکن ایک حدیث بین آیا ہے کہ جس وقت بیسورہ نازل ہوا تو ابوسعید خدری نے پینجیمر اکرم سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آیة فَقَنَّ یَعْقَلُ وِثُقْفَالَ ذَرَّةً کے بارے میں سوال کیا اور ہم جانے ہیں کہ ابوسعید مدینہ میں مسلمانوں سے ملحق ہوئے تھے۔ بارے میں سوال کیا اور ہم جانے ہیں کہ ابوسعید مدینہ میں مسلمانوں سے ملحق ہوئے تھے۔ بارے میں سوال کیا اور ہم جانے ہیں کہ ابوسعید مدینہ میں مسلمانوں سے ملحق ہوئے تھے۔

لیکن اس سورہ کا مدنی یا تکی ہونا اس کے مفاہیم اور تغییر پر اثر انداز نہیں ہوتا بہر حال یہ سورہ خصوصیت کے ساتھ تین محور کے گرد گردش کرتا ہے پہلے الشراط الساعة اور قیامت کے دقوع کی نشانیوں سے بحث کرتا ہے اور اس کے بعد انسان کے تمام اندال کے بارے میں زمین کی گوائی کی گفتگو اور تیمرے جھے میں لوگوں کے دوگر وہوں نیکو کار و بدکار میں تقسیم اور برخض کے اینے انمال کا نتیجہ یانے کی بات ہے۔

#### اس سوره کی فضیلت

اس سورہ کی فضیلت میں اسلامی روایات میں اہم تعبیریں آئی ہیں مجملہ ایک حدیث میں پیغیر اکرم صلی اللہ علیہ وآل سلم ہے آیا ہے

مَنُ قَرَأَهَا فَكَانَّمَا قَرَأً الْبَقَرَةَ أُعُطِيَ

مِنَ الْآجُرِكَمَنُ قَرَأً رُبُعَ الْقُرُآنِ

جو شخص اس کی تلاوت کرے کو یا اس نے سورہ بقرہ کی قرائت کی اور اس کا اجر و ثواب اس شخص کے برابر ہے جس نے قرآن ایک چوتھائی کی قرائت کی ہو۔ (مجمع البیان جلد ۱۰ ص ۵۲۴ تفییر نمونہ جلد ۲۵ ص ۴۰۷)

(اصول كافي مطابق نقل نورالتقلين جلد ۵ ص ١٣٨٧ تفير نمونه جلد ١٧ ص ١٠٠٠)

### (۱۰۰) سوره العاديات

(بیرسوره میں مکہ میں نازل ہوا اس میں ال آیا ت ہیں )

سورہ والعادیات کے مطالب

اس بارے بیں کہ یہ سورہ مکہ بیں نازل ہوا ہے یا ہے یہ بین مغرین کے درمیان شرید اختلاف ہے بہت سے مغرین اسے کی شارکیا ہے جب کہ ایک جماعت اسے بدنی مجھتی ہے۔ آیات کا مقطع مختمر اور چھوٹا ہونا اور قسمول پر مشتمل ہونا اور ای طرح مسئلہ معاد کے بارے بین بیان ایسے قرائن ہیں جو اس کے کی ہونے کی تائید کرتے ہیں ہجھ بیں نہیں آیا لیکن دوسری طرف سے اس سورہ کی قسموں کا مضمون جو جہاد کے مسائل سے زیادہ مناسبت رکھتا ہے ۔اس طرف سے اس سورہ کی قسموں کا مضمون جو جہاد کے مسائل سے زیادہ مناسبت رکھتا ہے ۔اس طرح وہ ردایات جو یہ بہتی ہے کہ یہ سورہ جنگ ذات السلاس کے بعد نازل ہوا ہے ۔یہ وہ جنگ ہوئے تھی اور اس بیس کفار کے بہت سے لوگ قیدی جنگ ہوئے تھی اور اس بیس کفار کے بہت سے لوگ قیدی بنائے گئے تھے اور انہیں محکم رسیوں سے باندھا گیا تھا لہذا اس کا نام ذات السلاسل ہوگیا۔یہ بنائے گئے تھے اور انہیں محکم رسیوں سے باندھا گیا تھا لہذا اس کا نام ذات السلاسل ہوگیا۔یہ قرائن سورہ کے مدنی ہونے پر گواہ ہے یہاں تک کہ اگر ہم اس سورہ کے آغاز کی قسموں کو عاجیوں کے معنی و مشتمر کی طرف جانے پر ناظر سمجھیں تب بھی یہ مدید تی کے ساتھ مناسبت رکھتا

ے۔ یہ فیک ہے کہ مراسم ج اپنی اکثر فردعات کے ساتھ زمانہ جاہلیت کے عربوں میں بھی سنت ایرا بیمی کی اقتداء کرنے کی وجہ سے رواح رکھتے تھے لیکن وہ خرافات کے ساتھ ایسے آلودہ ہو چکے تھے کہ یہ بات بعید نظر آتی ہے کہ قرآن نے ان کی قتم کھائی ہوان تمام جہات کی طرف توجہ کرتے ہوئے ہم اس کی مدنی ہونے کو ترجے دیتے ہیں۔

> اس سورہ کی فضیات اس سورہ کی تلاوت کی فضیات کے بارے میں پیم براکرم علیات کے آیا ہے مَنُ قَرَأً هَا أُعُطِیَ مِنَ الْآجُرِ عَشُرُ حَسَنَاتٍ بِعَدَدِ مَنْ بَاتَ بِالْمُزْدَلَفَةِ وَ شَهِدَ جمعًا

جو شخص اس کی حلاوت کرے گا تو ان تمام حاجیوں کی تعداد سے جوعید قربان کی رات مزدلفہ میں تو تف کرتے ہیں اور وہاں حاضر رہتے ہیں دس گنا ذیادہ تیکیاں اسے دی جا کمیں گا۔ جمع مشعر الحرام کے ناموں میں سے ایک نام ہے اس بناء پر لوگ وہاں جمع ہوتے ہیں یا دہاں نماز مغرب وعشاء فاصلہ کے بغیر پڑھی جاتی ہے۔

ایک اور صدیث میں امام جعفر صادق سے منقول ہے۔ مَنُ قَرَأً وَالعٰادِیاتِ وَآدُ مَنَ قِرَأً تَهَا بَعَثَهُ اللّهُ مَعَ آمِیُرِالْمُومِدِینَ اسَلامُ اللّهِ عَلَیْهِ یَوُمَ الْقِیْامَةِ خَاصَةً وَکَانَ فِی حِجْرِهِ وَرُفَقَائِهِ جِرُّض سورہ والعادیات کو پڑھ گاوراس کی ماومت کے گا تو خدا اے تیامت کے دن خصوصیت کے ساتھ امیر الموشین کے ہمراہ مبعوث کرے گا اور وہ آپ کی جمراہ مبعوث کرے گا اور وہ آپ کی جماعت میں اور آپ کے دوستوں کے درمیان ہوگا۔

(مجمع البیان جلد ۱۰ ص ۵۲۷ تفیر نمونہ جلد ۲۵ ص ۲۱۹)

بعض روایات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ سورہ والعادیات نصف قرآن کے برابر
ہے۔ (درالمنشور جلد ۲ ص ۲۵۳)

یہ بات کے بغیر واضح ہے کہ یہ تمام فضیلتیں ان لوگوں کے لیے ہیں جو اس کو اپنی زندگی کا لائح عمل بنالے۔

### (۱۰۱) سوره القارعة

(يدسوره مكه مين نازل جوااس مين ١١ آيات بين \_)

مورہ القارعة کے مطالب

اس مورہ میں کلی طور پر معاد اور اس کے مقدمات کے بارے میں گفتگو ہے اس میں پھینے والی تعبر یں بیں بلادیے والے بیان بیں اور صریح و واضح انزار اور تنبید ہے اور آخر میں انسانوں کے دو گرد ہول میں تقتیم ہونے کا بیان ہے۔ایک گروہ تو وہ ہے جن کے اعمال عدل الی کے میزان میں وزنی ہول کے اور ان کی جزا وحق تعالی کے جوار رحمت میں سراسر رضایت الی کے میزان میں وزنی ہول کے اور ان کی جزا وحق تعالی کے جوار رحمت میں سراسر رضایت بخش زندگی ہے اور دوسرا گروہ وہ ہے جن کے اعمال ملکے اور کم وزن ہوں گے ان کی سرنوشت جہنم کی جلانے والی آگ ۔ اس سورہ کا نام قارعة اس کی پہلی آیت سے لیا گیا ہے۔

ال سوره كي فضيلت

اس کی فضیلت کے سلسلہ بیس بس اتنابی کافی ہے کدایک حدیث میں امام جعفر صاوق ے آیا ہے مَنُ قَرَأً الْفَارِعَةَ الْمَنَهُ اللَّهُ مِنْ فِتُنَةِ الدَّجَّالِ أَنُ يُوثَ فِتُنَةِ الدَّجَّالِ أَنُ يُوثَ فِتُنَةِ الدَّجَّالِ أَنُ يُومَ الْقِينَامَةِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ يَوْمَ مُوده قارع كَوْمَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ مُحْمَى مُوده قارد كَا قامت كه دن انشاء الله جنم كى بيپ سے دور ركھ گا۔ محفوظ ركھ گا اور اسے قيامت كے دن انشاء الله جنم كى بيپ سے دور ركھ گا۔ (جُمَعَ البيان جلد ۱۰ ص ۵۳۰ تغير نمون جلد ۲۲ ص ۲۳۳)

### (١٠٢) سورة التكاثر

(بیسورہ مکہ میں نازل ہوا اس میں ۸ آیات ہیں۔) سورۃ التکاثر کے مطالب

بہت سے مضرین کا نظریہ ہیہ ہے کہ بیسورہ مکہ بیں نازل ہوا ہے اس بناء پر اس بنر،
تفاخر کے بارے میں جو گفتگو آئی وہ اصولی طور پر قبائل قریش کے ساتھ مر بوط ہے جو موہوم امور
کی بناء پر ایک دوسرے پر فخر و مباہات کیا کرتے تھے۔لیکن جیسا کہ مردوم طبری نے مجمع البیان
میں لکھا ہے بعض کا نظریہ ہیہ ہے کہ یہ مدینہ میں نازل ہوا ہے اور اس میں تفاخر کے بارے جو
کچھ بیان ہوا ہے۔وہ میہودیوں یا انسار کے دو قبیلوں کے بارے میں ہے لیکن اس مورہ کا کی
سورتوں سے زیادہ مشابہت رکھنے کی دجہ سے کی ہونا زیادہ سیجے نظر آتا ہے۔

اس کی تلاوت کی فضیلت

اس کی تلاوت کی نضیلت کے بارے میں ایک حدیث میں پیٹیر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آیا ہے وَمَنُ قَرَأَهَا لَمُ يُخاسِبُهُ اللَّهُ بِالنَّعِيْمِ الَّذِى أَنُعَمَ عَلَيْهِ

فِى دارِ الدُّنَيْا وَأَعُطِى مِنَ الْآجُرِ كَأَنَّمَا قَرَءَ اَلْفَ آيَةٍ

جوفض اس سوره كو پڑھے گا تو خدا اس سے ان نعتوں كا حماب نہيں لے گا جواس
نے اے دار دنیا ہیں دی ہیں ادراے اس قدراجر وثواب عطاكرے گا گویا كہ
اس نے قرآن كی بڑارآ تيوں كی علاوت كی ہے۔
اس نے قرآن كی بڑارآ تيوں كی علاوت كی ہے۔
(مجمع البیان جلد ۱۰ ص ۵۳۳ تفیر نمونہ جلد ۲۷ ص ۳۳۳)

اور ایک حدیث میں امام جعفر صادق سے آیا ہے اس سورہ كا واجب اور مستحب نماز
میں پڑھنا شہراء كی شہادت كا ثواب ركھتا ہے۔ (وی مدرک تلخیص كے ساتھ)

# (١٠١٠) سوره والعصر

(بیرسورہ مکہ میں نازل ہوا اس میں ۳ آیات ہیں۔) سورہ والعصر کے مطالب

مشہوریہ ہے کہ بیسورہ مکہ بین نازل ہوا ہے اگر چہ بعض نے مدنی ہونے کا احتمال بھی ظاہر کیا ہے لیکن سورہ کی آیات کے چھوٹے چھوٹے مقاطع اور اس کا لب و لہجہ اس کے کی ہونے کا شاہر کیا ہے لیمن سورہ کی آیات کے چھوٹے ہما عدت کے ہے کہ بعض مفسرین کے قول کے مطابق قرآن کے تمام علوم و مقاصد کا خلاصہ اس سورہ بین موجود ہے ووسرے لفظوں بین اس سورہ بین مختصر ہونے کے باوجود انسان کی سعادت و خوش بختی کا ایک مکمل اور جامع پروگرام موجود ہے سب سے پہلے عصر کی معنی خزقتم سے شروع ہوتا ہے اس کے بعد تمام انسانوں کے موجود ہے سب سے پہلے عصر کی معنی خزقتم سے شروع ہوتا ہے اس کے بعد تمام انسانوں کے زیاں کار اور خسارے بین ہونے کی گفتگو ہے اس کے بعد صرف ایک گروہ کو اس اصل کلی سے نیاں کار اور خسارے بین ہونے کی گفتگو ہے اس کے بعد صرف ایک گروہ کو اس اصل کلی سے

جدا كرتا ہے جن ميل مندرجه ذيل جار خصوصيات موجود مول-

(۱) ایمان (۲) عمل صالح (۳) ایک دومرے کو حق کی وصیت (۴) ایک دومرے کو صبر کی وصیت اور حقیقتا ہیہ چار اصول اسلام کے اعتقادی وعملی اور انفرادی و اجماعی پروگرام کو اپنے اعد لیے ہوئے ہیں۔

اس سوره کی فضیلت

اس مورہ کی فضیلت کے بارے میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک حدیث میں آیا ہے۔

مَنُ قَرَأً وَالْعَصُرِ فِي نَوَافِلِهِ بَعَثَهُ اللَّهُ يَوُمَ الْقِيامَةِ مُشُرِقًا وَجُهُهُ صَاحِكًا سِنَّهُ قَرِيُرَةً اللَّهُ يَوُمَ الْقِيامَةِ مُشُرِقًا وَجُهُهُ صَاحِكًا سِنَّهُ قَرِيُرَةً عَيْنُهُ حَتَّى يَدُخُلَ الْجَنَّةَ عَيْنُهُ حَتَّى يَدُخُلَ الْجَنَّةَ جَعْصَ موده والعصر كونا فله فما ذول عن پڑھ كا خدا اے قيامت كے دن اس حالت عن الفائ كا كه اس كا چره فورانى لب خندال اوراس كى آخه خداكى انعتول ہے دوئن اور شندى ہوگى يہاں تك كه وہ جنت عن داخل ہوگا۔ انعتول ہے دوئن اور شندى ہوگى يہاں تك كه وہ جنت عن داخل ہوگا۔ (تغير البيان جلد ١٥ ص ٥٣٥)

(۱۰۴۰) سورہ ہمزۃ (بیسورہ مکہ میں نازل ہوا اس کی ۹ آیات ہیں۔) سورہ ہمزہ کے مطالب بیسورہ کی سوروں میں سے ہے ایسے لوگوں کے بارے میں گفتگو کررہا ہے جو مال جمع کرنے ہیں گے رہتے ہیں اور ان کے نزدیک انسانی دجود کی تمام اقرار کا خلاصہ یہی ہے چروہ
ان لوگوں کو جن کے ہاتھ اس سے خالی ہوتے ہیں تقارت کی نگاہ ہے ویکھتے ہیں اور ان کا غداق
اڑاتے ہیں یہ مغرور دولت جمع کرنے والے اور خود بسند حیلہ گربا وہ کبر ونخوت سے ایسے ست
ہوجاتے ہیں کہ دوسروں کی تحقیر ججیب جوئی استہزاء اور غیبت کرنے سے لذت اٹھاتے ہیں اور
اس سے تفریح کرتے ہیں۔اور سورہ کے آخر میں ان کی درد ناک سرنوشت کا ذکر ہے کہ ان کو
کسی حقارت آمیز صورت میں دوزخ میں پھینکا جائے گا اور جہنم کی بھڑ گئ ہوئی آگ ہر چیز سے
پہلے ان کے دل پر مسلط ہوجائے گی اور ان کی روح و جان کو جو اس سارے کبر و نخوت اور ان
سب شرارتوں کا مرکز تھا آگ میں ڈال دیا جائے گا بھڑ گئی ہوئی اور ہیشہ رہنے والی آگ ہیں۔

اس سوره کی فضیلت

اس سوره کی تلاوت کی فضیات میں ایک حدیث میں پیغیبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

ے آیا ہے

مَنُ قَرَأً سُوُرَةَ الْهُمَزَةِ أُعُطِىَ مِنَ الْآجُرِ عَشُرُ حَسَنَاتٍ بِعَدَدٍ مَنِ اسُتَهُزَأً بِمُحَمَّدٍّ وَآصُحٰابِهِ

جو محض اس سورہ کی تلاوت کریگا اے ان لوگوں کی تعداد ہے جنہوں نے مختلف اوران کے اصحاب کا غداق اڑایا دس گنا حسنات دیے جائیں گے۔ (مجمع البیان جلد ۱۵ ص ۵۳۷)

اور ایک صدیث میں امام جعفر صادق علید السلام سے آیا ہے جو شخص اس کو واجب نماز میں پڑھے گا تو اس سے فقر و فاقد دور ہوجائے گا اور روزی اس کارخ کرے گی اور فتیج اور بری موت اس سے دور ہوجائے گی۔

(مجمع البيان جلد ١٠ ص ٥٣٦ تغيير ثمونه جلد ٢٧ ص ٣٦٩)

## (١٠٥) سورة الفيل

## (بیسورہ مکہ میں نازل ہوا اس میں ۵ آیات ہیں) سورۃ فیل کے مطالب

یہ سورہ جیسا کہ اس کے نام سے واضح ہے ایک مشہور تاریخی واستان کی طرف اشارہ کرتا ہے جو پیٹیبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے سال واقع ہوئی تھی اور خدانے خانہ کعب کو کفار کے اس عظیم شکر کے شر سے محفوظ رکھا تھا جو سرزین بین سے ہاتھیوں پر سوار ہوکر آیا تھا۔ یہ سورہ اس بچیب واستان کی یاد دلاتا ہے جو مکہ کے بہت سے لوگوں کی یاد تھی کیونکہ وہ ہاشی قسا۔ یہ سورہ اس بچیب واستان کی یاد دلاتا ہے جو مکہ کے بہت سے لوگوں کی یاد تھی کیونکہ وہ ہاشی قریب بی بی واقع ہوئی تھی اس واستان کی یاد آوری مغرور اور بہت وهرم کفار کے لیے ایک تبہیہ ہے کہ وہ بی واقع ہوئی تھی اس واستان کی یاد آوری مغرور اور بہت وهرم کفار کے لیے ایک تبہیہ ہے کہ وہ بی وان ایس کہ وہ خدا کی قدرت نہیں دکھتے وہ خدا جس نے ہاتھیوں کے اس عظیم لشکر کو ان چھوٹے چھوٹے پر ندوں اور ان نیم بند کنگر یوں جہار آتے ہوں اور شدی ان کے لشکر اور افراد کی تعداد رکھتا ہے نہ تو ان کی قدرت ایس واقد کو اپنی آئی ہے دیکھا ہے غرور و تکبر رکھتا ہے نہ تو ان کی قدرت ایس واقد کو اپنی آئی ہے دیکھا ہے غرور و تکبر کی سواری سے بیٹے کیوں نہیں اثر تے ہوں

#### اس سورة کی فضیلت

ال سورہ کی تلاوت کی فضیلت میں امام جعفر صادق سے نقل ہوا ہے جو شخص سورہ فیل کو داجب نماز میں پڑھے گا قیامت میں ہر پہاڑ اور ہموار زمین اور ہر ڈھیلداس کی گوائی دے گا کہ وہ نماز گزاروں میں سے ہے اور ایک منادی ندادے گا کہتم نے میرے بندے کے بارے میں تج کہا ہے میں تمہاری گوائی کو اس کے نقع یا نقصان میں قبول کرتا ہوں میرے بندے کو حساب کے بغیر جنت میں داخل کردو کیونکہ وہ ایسا شخص ہے جیسے میں دوست رکھتا ہوں اور اس کے عمل کو بھی دوست رکھتا ہول۔

(جمع البیان جلد ۱۰ ص ۵۳۹ تفیر نمونہ جلد ۱۵ مس ۱۳۵ تفیر نمونہ جلد ۱۵ م ۱۳۸۳)

یہ بات واضح اور ظاہر ہے کہ بیرسب فضیلت و تواب اور عظیم جزاء اس شخص کے لیے
ہو ان آیات کو پڑھ کر غرور و تکبر کی سواری سے پنچے اتر آئے اور رضائے البی کی راہ میں
قدم رکھ وے۔یہ بات یاور کھے یہ سورہ فیل تنہا نماز میں نہیں پڑھتے جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے۔

## (١٠٧) سورة قريش

(بيسوره مكه يس نازل جوااس يس س آيات بير)

#### سورة قرایش کے مطالب

یہ سورۃ حقیقت میں سورہ نیل کی بھیل کرنے والی بھی جاتی ہے اور اس کی آیات اس مطلب پر واضح دلیل ہیں اس سورہ کا مضمون قریش پر خدا کی تعت اور ان کے بارے میں اس کے الطاف اور محبوں کا بیان ہے تا کہ ان میں شکر گزاری کا احساس پیدا ہو اور بیاس عظیم گھر کے روددگار کی عبادت کے لیے جس سے ان کا سارا شرف اور افتخار ہے تیار ہوجا کیں جیسا کہ ہم نے سورہ وافتخی کے آغاز میں بیان کیا تھا کہ بیرسورہ اور سورہ الم نشرح حقیقت میں ایک شار ہوتی ہے ای طرح سورہ فیل اور سورہ قریش بھی ایک بی شار ہوتی ہیں کیونکہ اگر ہم تھیک طرح سورہ نوں کے مطالب برغور کریں تو معلوم ہوجائے گا کہ ان دونوں کے مطالب ایک دوسرے کے ساتھ اسے طبح ہیں کہ وہ دونوں کے ایک ہونے کی دلیل بن کیتے ہیں ای دوسرے کے ساتھ اسٹے طبح ہیں کہ وہ دونوں کے ایک ہونے کی دلیل بن کئے ہیں ای بناء پر نماز کی ہر رکعت میں ایک مکمل سورت پڑھنے کے لیے اگر کوئی شخص اور والی سورتوں کا

ا بخاب کرے تو ضروری ہے کہ وہ دونوں کو اکٹھا پڑھے۔اس سلسلے میں مزید دضاحت کے لیے فقہی کتابوں کتاب صلو ۃ بحث قرائت کی طرف رجوع کیا جائے۔

(مرحوم شیخ حر عاملی وسائل شیعہ نے کتا ب وسائل میں اس مطلب سے مربوط روایت جلد ۲۳۳ باب ۱۰ ازابواب قرائت نماز میں نقل ہوا)

ال سورة كى فضيلت

اس سورہ کی مخاوت کی فضیات میں یبی بات کافی ہے کہ ایک عدیث میں پیغیر اکرم " نقل ہوا ہے کہ آپ کے فرمایا

مَنُ قَرَأَهَا أَعُطِیَ مِنَ الْآجُرِ عَشُرُ حَسَنَاتٍ

بِعَدَدِ مَنُ طَافَ بِالْكَعُبْةِ وَ اعْتَكَفَ بِهَا

جوشُخص اس كو پڑھے تو اے ان اُوگوں كے تعدادے دس گنا نيكيان دى

جائيں گئ جنہوں نے خاند كعبركا طواف كيا اور وہاں اعتكاف ميں جيھا ہو

جائيں گئ جنہوں نے خاند كعبركا طواف كيا اور وہاں اعتكاف ميں جيھا ہو

(جُمِع البيان جلد ١٠ ص ٥٣٣ تقير نمونہ جلد ٢٢ ص ١٩٥٥)

مسلمہ طور پر اس تم كى نفيلت اس شخص كے ليے ہے جو اس خداكى بارگاہ ميں جو كعبہ
كا پردردگار ہے سرتعظیم جھكائے اس كى عبادت كرے اس گھر كے احر ام كو بد نظر در كھے اس كا

(ے•۱) سورہ الماعون (میسورہ مکہ میں نازل ہوا اس میں کہ آیات ہیں۔) سورہ ماعون کے مطالب میسورہ بہت سے مفسریں کے نظریہ کے مطالب کی سورتوں میں سے ہے اس کی آیات کا لب و لہجہ جو مختصر اور مؤثر انداز ہیں قیامت اور اس کے مظرین کے اندال کے بارے ہیں گفتگو کرتی ہیں اس مطلب کی ناطق گواہ ہیں۔ جموی طور پر اس سورہ ہیں مظرین قیامت کی صفات و اندال کو پانچ مرطوں ہیں بیان کیا گیا ہے کہ وہ اس عظیم دن کی تکذیب کی وجہ سے راہ خدا ہیں انفاق کرنے اور تیجیوں اور مسکینوں کی مدوکرنے سے کس طرح روگر دائی کرتے ہیں اور وہ نماز کے بارے میں کیے غافل اور ریا کار ہیں اور حاجت مندوں کی مدوکرنے سے کس طرح روگر دائی کرتے ہیں اور درگردائی کرتے ہیں اور اور کیا ہور کے بارے بعض نے تو یہ کہا ہے کہ یہ ابوسفیان کر وگردائی کرتے ہیں۔ اس سورہ کی شان نزول کے بارے بعض نے تو یہ کہا ہے کہ یہ ابوسفیان کے بارے بیض نے تو یہ کہا ہے کہ یہ ابوسفیان کے بارے بیس کھاتے ہے لیکن ایک دن ایک یہتم آیا اور اس نے ان سے پچھ ما نگا تو اس نے میار دوست انہیں کھاتے ہے لیکن ایک دن ایک یہتم آیا اور اس نے ان سے پچھ ما نگا تو اس نے مغیرہ یا عاص بن وائل کی شان میں نازل ہوئی ہے۔

ال سوره كي فضيلت

اس مورہ کی فضیات کے بارے میں ایک مدیث میں امام محمد باقر علیدالسلام سے آیا ہے

مَنْ قَرَاً اَرَهَ یُتَ الَّذِی یُکَذِّبُ بِالدِّیْنِ فِیُ

فَرَائِضِهِ وَنَوَافِلِهِ قَبِلَ اللَّهُ صَلَاتَهُ وَ صِیمَامَهُ

وَلَمْ یُخاسِبُهُ بِمَا کَانَ مِنْهُ فِی الْحَیْاةِ الدُّنیٰا

ووزہ کو تبول کرے گا اور ان کا مول کے مقابلہ میں جواس سے دنیا کی زندگی میں

مرزوہ ہوئے ہیں اس کا کوئی حماب نہیں لے گا۔

مرزوہ ہوئے ہیں اس کا کوئی حماب نہیں لے گا۔

(جُمْعَ البیان جلد ۱۰ ص ۲۵،۵ تغیر نمونہ جلد ۲۲ می ۱۵۰)

### (۱۰۸) سوره کوژ

(بیرسورہ مکہ میں نازل ہوا اس میں ۳ آیات ہیں) سورہ کوڑ کے مطالب

مشہور سے سے کہ میہ سورہ مکہ میں نازل ہوا ہے لیکن بعض نے اس کے مدنی ہونے کا احمّال بھی دیا ہے یہ احمّال بھی دیا گیا ہے کہ ریہ سورہ دوبار نازل ہوا ایک دفعہ مکہ میں اور دوسری وقعہ مدینہ میں لیکن جو روامات اس کے شان نزول میں وارد ہوئی میں وہ اس کے تکی ہوئے کے مشہور قول کی تائید کرتی ہیں۔اس سورہ کے شان نزول میں آیا ہے کہ عاص بن وائل نے جو مشركين ك سردارول على سے تھا يغير اكرم صلى الله عليه وآله وسلم سے مجد الحرام سے تكلتے وقت ملاقات کی اور کھے ویر تک آپ سے باتی کرتا رہا۔ قریش کے سرداروں کا ایک گروہ مجد میں بیٹیا ہوا تھا انہوں نے دور سے اس منظر کا مشاہدہ کیا جس دفت عاص بن واکل معجد میں داخل ہوا تو انہوں نے اس سے کہا کہ تو کس سے باتیں کررہا تھا اس نے کہا اس ابتر شخص سے اس نے اس تعبیر کا اس لیے امتخاب کیا کہ پیغیر اکرم صلی الله علیہ وآلہ وسلم کے فرزند عبداللہ وجیا ے رخصت ہوچکے تھے اور عرب ایسے آ دی کو جس کا کوئی بیٹا نہ ہو ایتر کہا کرتے تھے لبذا قریش نے پیغیر اکرم علی کے فرزند کی وفات کے بعد اس لقب کو آمخضرت کے لیے انتخاب کر رکھا تھا جس پر بیرسورت نازل ہوئی اور پیغیر اکرم علیہ کو بہت می تغمتوں اور کوثر کی بشارت دی اور ان کے دشمنوں کو ایتر کہا۔ (مجمع البیان جلد ۱۰ ص ۵۴۹ تفیر نمونہ جلد ۲۵ ص ۵۱۰)

ان کے دشنول کو ایٹر کہا۔ (جمع البیان جلد ۱۰ ص ۵۳۹ تقییر نمونہ جلد ۲۷ ص ۵۱۰) اس کی وضاحت اس طرح ہے کہ پیغیبر اکرم ﷺ کے بانوئے اسلام جناب خدیجہ سے دو پسر تھے ایک قاسم اور دوسرے طاہر جنہیں عبداللہ بھی کہتے تھے دونوں ہی مکہ میں ونیا ہے چل ہے اور پیغیر اکرم عظی کے کوئی بیٹا نہ رہا اس بات نے قریش کے بدخواہوں کی زبان کھول دی اور وہ آنخضرت علیہ کو ایتر کہنے لگے۔

(مجمّع البيان جلد ١٠ص ٥٥٠ تغيير نمونه جلد ٢٢ص ٥١٠) وہ اپنی روایت کے مطابق بیٹے کو حد سے زیادہ اہمیت دیے تھے اسے باب کے یروگرام کو جاری رکھنے والا شار کرتے تھے اس سانچے کے باعث ان کاخیال یہ تھا کہ تغیر اکرم علیق کی رصلت کے بعد بیٹا نہ ہونے کی وجہ سے آپ کے بروگرام معطل ہوکر رہ جائیں گے چٹانچہ دہ اس بات پر بہت خوش تھے قرآن مجید نازل ہوا اور اس سورہ میں ا جّاز آمیز طریقہ ہے اٹھیں جواب دیا اور پیخبر دی کہ آتخضرت کے دشمن ہی اہتر رہیں گے اور اسلام وقر آن کا پروگرام مجی منقطع نیس ہوگا اس سورہ میں جو بشارت دی گئ ہے وہ ایک طرف تو وشمنان اسلام کی امیدول پر ایک ضرب تھی اور دوسری طرف رسول الله عظیفے کے لیے تملی خاطر تھی جن کا قلب یاک اور نازک دل اس فتیج لقب اور دشمنول کی سازش کوسن کرهمگین اور مکدر ہوا نفا۔

#### اس سوره کی فضیلت

اس سورہ کی تلاوت کی فضیلت میں پیغیبر اکرم علیہ ہے نقل ہوا ہے مَنُ قَرَأُهَا سَقَاهُ اللَّهُ مِنُ آنُهٰارِ الْجَنَّةِ وَٱعُطِيَ مِنَ الْآجُرِ بِعَدَدِ كُلِّ قُرُبْانِ قَرَّبَهُ الْعِبْادُ فِي يَوْمِ عِيْدٍ وَيُقَرَّ بُوُنَ مِنَ آهُلِ الْكِتَابِ وَالْمُشُرِكِيُنَ

ترجمہ جو محض اس کی تلاوت کرے خدا اے جنت کی نہروں سے سیراب کرے گا اور ہر قربانی کی تعداد میں جوخدا کے بندے عید قربان کے دن کرتے ہیں اور ای طرح سے وہ قربانیاں جو اہل كتاب اورمشركين دييج بي ان سبكي تعداد كے برابراس كواجر وے كا اس سورہ كا نام كور

اس کی پہلی آیت ہے لیا گیا ہے۔

# (۱**۰۹) سورہ کا فرون** (بیسورہ مکہ میں نازل ہوا اس میں ۲ آیات ہیں) سورہ کافرون کےمطالب

یہ سورہ ایسے زبانہ میں نازل ہوا جب مسلمان اقلیت میں ہے اور کھار اکثریت میں بیٹے ہیں ہے اور کھار اکثریت میں بیٹے ہیر پر ان کی طرف ہے بخت و باؤتھا اور انہیں اصرار تھا کہ کمی طرح سازش کر کے آپ کوشرک کی طرف بھینے لیں بیٹے ہیں نہیں ہیں کش کو تھارت کے ساتھ ٹھکرا ویا اور انہیں گی طور پر مایوں کر دیا اور ان کے ساتھ الجھے بھی نہیں ۔ یہ بات تمام مسلمانوں کے لیے ایک نمونہ ہے کہ وہ اسلام اور دین کی اساس کے بارے میں وثمن کے ساتھ کی حالت میں بھی مصالحت نہ کریں اور جب بھی ان کی طرف سے اس حم کی خواہش کی جائے تو انہیں کالل طور سے مایوں کردیں اس جب بھی ان کی طرف سے اس حم کی خواہش کی جائے تو انہیں کالل طور سے مایوں کردیں اس حبود وں مرتبہ تاکید ہوئی ہے کہ میں تمحارے معبودوں کی رستش نہیں کروں گا اور یہ تاکید انہیں مایوں کرنے کے لیے ہے اس طرح اس بات کی دوبار پرستش نہیں کروں گا اور یہ تاکید انہیں مایوں کرنے کے لیے ہا س طرح اس بات کی دوبار ناکید ہوئی ہے کہ میں بول اور میرا دین تو حید اور تم ہواور تمحارا دھری کی ایک دلیل ہو اور اس کا انجام یہ ہے کہ میں ہوں اور میرا دین تو حید اور تم ہواور تمحارا دھری کی ایک دلیل ہو اور اس کا انجام یہ ہے کہ میں ہوں اور میرا دین تو حید اور تم ہواور تمحارا دھری آلود دین ۔

#### اس سوره کی فضیلت

اس سورہ کی فضیلت کے بارے میں بہت زیادہ روایات نقل ہوئی ہیں جو اس کے مطالب کی حدے زیادہ اہمیت کی ترجمان ہیں۔

ایک حدیث میں پیمبر اکرم عَیْنِی ہے منقول ہے کہ آپ ؓ نے فرمایا مَنُ قَرَأَ قُلُ یناآیُّها الْکَافِرُوْنَ فَکَانَّمَا قَرَأَ رُبُعَ

الْقُرُان وَ تَبَاعَدَتُ عَنْهُ مَرَدَةُ الشَّيْاطِيُن وَبَراً مِنَ الشِّرُكِ وَيُغا فَى مِنَ الْفَزَعِ الْآكُبَر جو خص موره قل يناآيُها الكافِرُون كوير هاكاتوايا بياس في الله عنها كل قرآن بڑھا ہوسر کش شیاطیں اس سے دور رہیں گے وہ شرک سے یاک ہوجائے گا اور روز قیامت کی تھبراہت سے امال میں ہوگا۔ رلع القرآن چوتھائی قرآن کی تعبیر شاید اس بناء پر ہے کہ قرآن کا تقریباً چوتھا حصہ شرک و بت پری سے مبارزہ میں ہے اور اس کا نچوڑ اور خلاصداس سورہ میں آیا ہے اور سرکش شیاطین کا دور ہونا اس بناء پر ہے کہ اس سورہ میں مشرکین کی چیش کش کو تھکرا دیا گیا ہے اور ہم جانتے ہیں کہ شرک شیطان کا اہم زین آلہ ہے۔قیامت میں نجات بھی پہلے درجہ میں توحید اور نفی شرک کی مرہوں منت ہے وہی مطلب جس کے گرد میرمورہ گردش کرتا ہے۔ ایک مدیث میں پنجبر اکرم عظی ہے آیا ہے کہ ایک فخص آ تخضرت عظی ک خدمت میں آیا اور اس نے عرض کیا اے رسول اللہ عظافہ میں اس لیے آیا ہو ل کرآپ مجھے کی الی چیز کی تعلیم دیجیے جے میں سوتے وقت پڑھا کروں آپ نے فرمایا۔ إِذَا اَخَذُتَ مَضُجَعَكَ فَاقُرَأُ قُلُ يِٰاآيُّهُا الْكَلْفِرُوُنَ ثُمَّ نُمُ عَلَى خَاتَمَتِهافَإِنَّهَا بَرَاءَة" مِنَ الشِّرُكِ جب تو اپنے بستر پر جائے تو سورہ قل یا ایہا الکافرون کو پڑھاس کے بعد سوجا کیونکہ میشرک سے بیزاری ہے۔

ب و آپ بھر رپر جانے و حودہ ل یا بیہ انکاروں و پر قدیں ہے۔ کیونکہ بیشرک سے بیزاری ہے۔ ( مجمع البیان جلد ۱۰ ص ۵۵۱ تغییر نمونہ جلد ۲۵ ص ۵۳۰) رسول خدا ﷺ سے ایک روایت میں بیر بھی آیا ہے کہ آپ نے جبیر بن مطعم سے فرمایا کیاتو اس بات کو دوست رکھتا ہے کہ جب تو سفر پر جائے تو زاد راہ اور توشہ کے لحاظ سے اپنے ساتھیوں میں سب سے بہتر ہو اس نے عرض کی ہاں میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں رسول اکرم ﷺ نے فرمایا ان پانچ سورتوں کو پڑھا کرو۔

١- قُلُ يَاآيُّهَا الْكَافِرُونَ
 ٢- وَقُلُ هُوَاللَّهُ آجَدٌ
 ٤- وَقُلُ هُوَاللَّهُ آجَدٌ
 ٤- وَقُلُ آعُودُ بِرَبِّ الْفَلَقِ
 ٥- وَقُلُ آعُودُ بِرَبِّ الثَّاسِ

ادر اپنی قرائت کی ابتذاء بھم اللہ الرحلٰ الرحیم سے کیا کرواور ایک حدیث میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے آیا ہے کہ آپ نے فرمایا میرے والد کہا کرتے ہے کہ قل یا ایمعا الکافرون ربع قرآن ہے اور جب آپ اس کی قرائت سے فارغ ہوتے تو فرماتے

آَعُبُدُ اللَّهَ وَحُدَهُ آَعُبُدُ اللَّهَ وَحُدَهُ أَعُبُدُ اللَّهَ وَحُدَهُ شِ صرف خدائ واحد کی عبادت کرتا ہوں ش صرف خدائے واحد کی عبادت کرتا ہوں۔

> (۱۱۰) سورہ نفر (بیہ سورہ مدینہ میں نازل ہوااس میں ۳ آیات ہیں) سورہ نفر کے مطالب

یہ سورہ مدینہ میں جمرت کے بعد نازل ہو اے اور اس میں ایک بہت برئی کامیابی اور فتح عظیم کی بشارت ہے کہ اس کے بعد لوگ گروہ در گروہ خدا کے دین میں داخل ہوں گے لہذا اس عظیم نعت کاشکر او اکرنے کے لیے پیغیر اکرم عظیم کشیج حمد اللی اور استغفار کرنے کی دعوت دی گئی ہے ۔اگر چداسلام میں بہت می فقوحات ہوئی ہیں لیکن اوپر والی بات کے پورا ہونے کے طور پر فتح مکہ کے سوا اور کوئی فتح خیس تھی اس سورہ کا ایک نام سورہ تو دلیج لیمی خدا حافظ کیونکہ اس میں شمنی طور پر پیغیر کی رحلت کی خبر ہے۔

ایک مدیث میں آیا ہے کہ جس وقت یہ سورہ نازل ہوا اور پینیبر اکرم ﷺ نے اس کی اپنے اسحاب کے سامنے تلاوت کی تو سب بہت خوش اور مسرور ہوئے لیکن پینیبر سیالیکے کے پچا عباس اس کوئ کر رونے گئے پینیبر اکرم سیالی نے فرمایا اے پچپا آپ کیورورہے ہیں عرض کیا میرا گمان یہ ہے کہ اس سورہ میں آپ کی رصلت کی خبر دی گئی ہے تو رسول خدا سیالی نے فرمایا کی بات ہے جو آپ کہدرہے ہیں۔

(مجمع البیان جلد ۱۰ ص ۵۵۴ بیمضمون متعدد روایات میں مختلف الفاظ کے ساتھ ذکر ہوا ہے المیز ان جلد ۲۰ ص ۵۳۲ تغییر نمونہ جلد ۲۷ ص ۵۳۰)

اس بارے میں کہ یہ مطلب اس سورہ کے کس جملہ ہے مطوم ہوتا ہے مفسرین کے درمیان اختلاف ہے کونکہ آیات کے ظاہر میں تو فتح اور کامیا بی کی بشارت کے سوا اور کوئی چیز خبیں ہے خاہر میں تو فتح اور کامیا بی کی بشارت کے سوا اور کوئی چیز خبیں ہے ظاہراً اس مفہوم کا اس بات ہے استفادہ کیا گیا ہے کہ یہ سورہ اس بات کی دلیل ہے کہ پیفہر علی کے درمالت آخرت کو پی رہی ہے آپ کا دین مکمل طور پر ثابت اور مستقر ہو چکا ہے اور یہ معلوم ہے کہ ایک حالت میں سرائے قائی سے جہاں باتی کی طرف رحلت کی توقع ہورے طور پر قابل پیش بنی ہے۔

#### اس سوره کی فضیلت

اس سره کی طاوت کی فضیات کے بارے میں ایک صیث میں پینیر اکرم عظی ہے آیا ہے مَن قَرَأَهَا فَكَانَّمَا شَهِدَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ فَتُحَ مَكَّةً

# جو فحض اس کی تلاوت کرے گا وہ اس فحض کے مانند ہے جو فتح سکہ میں تیقیر سے کا کے امراہ تھا۔

( مجمع البيان جلد ١٠ ص ٥٥٣ تشير ثمونه جلد ٢٤ ص ٥٣٠)

ایک اور حدیث میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے جو شخص سورہ اذا جا آء تعراللہ والفتح کو نافلہ یا واجب نماز میں پڑھے گا خدا اس کو اس کے تمام وشمنوں پر فتح یاب کرے گا اور وہ قیامت میں اس حالت میں وارد محشر ہوگا کہ اس کے ہاتھ میں ایک عہد نامہ ہوگا جو بات کرے گا خدائے اے اس کی قبر کے اندر سے باہر بھیجا ہے اور وہ جہنم کی آگ سے امان نامہ ہے۔ (مجمع البیان جلد ۱۰ ص ۵۵۳ تغیر نمونہ جلد ۲۷ ص ۵۳۰)

### (۱۱۱) سوره لهب

(بيسوره مكه مين نازل جوا اس مين ٥ آيات جين)

#### اس کی فضیلت

بیرسورہ جو مکہ بیں اور تقریباً بیٹیم اسلام کی آشکارا اعلانیہ دعوت کے آغاز بیں نازل ہوا
تھا دہ واحد سورہ ہے جس بیں پیٹیم بیٹی اور اسلام کے دشنوں بیں ہے اس زمانہ کے ایک دشن
یعنی ابولہب پر نام لے کر سخت جملہ کیا گیا ہے اور اس کا مضمون اس بات کی نشان وہی کرتا کہ
اے پیٹیم بیٹی کے ساتھ خصوصی عداوت تھی وہ اور اس کی بیوی کام بگاڑنے اور بدز بانی کرنے
میں کوئی کر نہیں اٹھا رکھتے تھے قرآن صراحت کے ساتھ کہتا ہے کہ وہ دونوں جہنی ہیں اور ان
سے لیے تجات کی کوئی راہ نہیں ہے میں میں صحیح ثابت ہوا اور وہ دونوں کے دونوں انجام کار دنیا
سے بے ایمان گئے یہ قرآن کی ایک واضح بیش گوئی ہے۔

ایک حدیث میں پنجیر اکرم اللہ سے منقول ہے آپ نے فر مایا
من قَرَأَهَا رَجَوَتُ أَنُ لاَ يَجْمَعَ اللهُ
يَيْنَهُ وَ بَيُنَ آبِي لَهَ بٍ فِي دَارٍ وَاحِدَةٍ
جوفض اس کی طاوت کرے گا بھے امید ہے کہ خدا اے ادر ابولہب کو ایک گفر میں
اکھانیں کرے گا یعن وہ اہل بہشت ہے ہوگا جب کدابولہب اہل دوز ہے ہے۔
( ججمع البیان جلد ۱۰ ص ۵۵۸ وتفیر نمونہ جلد ۲۵ ص ۵۲۲)

(۱۱۲) سورہ اخلاص (بیرسورہ مکہ میں نازل ہوا اس میں سم آیات ہیں۔) سورہ اخلاص کے مطالب

یہ سورہ جیسا کہ اس کے نام سے واضح ہے سورہ اخلاص اور سورہ تو حید پروردگار کی تو حید اور اس کی بگاگت اور بگائی کے بارے بیس گفتگو کرتا ہے اور چار مختصری آیات بیس خدا کی و حداثیت کی اس طرح سے توصیف و تعریف کی ہے جس بیس اضافہ کی ضرورت نہیں ہے اس سورہ کی شان نزول کے بارے بیس امام جعفر صادق سے اس طرح نقل ہوا ہے بہود یوں نے رسول اللہ علیہ سے یہ تقاضا کیا کہ آپ ان کے لیے خدا کی توصیف بیان کریں بینجبر تین ون حک ضاموش رہے اور کوئی جواب نہ دیا یہاں تک کہ بیہ سورہ نازل ہوا اور ان کو جواب دیا ایک ضاموش رہایات بیس آیا ہے کہ بیس سے ایک تھا اور دوسری روایت بیس سے آیا ہے کہ اس ضم کا سوال عبداللہ بن سلام مرواروں بیس سے ایک تھا اور دوسری روایت بیس بیر آیا ہے کہ اس ضم کا سوال عبداللہ بن سلام

نے پیٹیبر اکرم عظیمی سے مکہ میں کیا تھا اور اس کے بعد وہ ایمان لے آیا تھا لیکن اپنے ایمان کو اس طرح سے چھپائے ہوئے تھا۔ دوسری روایات میں بدآیا ہے کہ اس قتم کا سوال مشرکیین مکہ نے کیا تھا۔ (المیز ان جلد ۱۰ ص ۵۴۷ تفییر نمونہ جلد ۲۵ ص ۵۵۳)

بعض روایات میں میر بھی آیا ہے کہ سوال کرنے والا نجران کے عیسائیوں کا ایک گروہ تھا ان روایات کے درمیان کوئی تضاد نہیں ہے کیونکہ ممکن ہے کہ میہ سوال ان سب کی طرف سے ہوا ہو اور یجی بات اس سورہ کی حد سے زیادہ عظمت و بزرگ کی ایک دلیل ہے جو مختلف افراد و اقوام کے سوالات کا جواب و بتا ہے۔

#### اس سورہ کی فضیلت

اس سورہ کی تلاوت کی فضیات کے بارے میں مشہور اسلامی منافع میں بہت ی روایات آئی ہیں جواس سورہ کی حدسے زیادہ عظمت کی ترجمان ہیں۔

ایک حدیث میں پینمبر اکرم علیہ ہے آیا ہے کہ آپ نے فرمایا آیعَجِزُ آحَدُکُمُ آنَ یَقُرَأُ ثُلَتَ الْقُرُانِ فِی لَیُلِةٍ کیاتم میں سے کوئی فخص اس بات سے عاجز ہے کہ ایک ہی دات میں ایک ایک تھائی قرآن بڑھ لے۔

حاضرین میں ایک نے عرض کیا اے دمول خدا ایسا کرنے کی کمس میں طاقت ہے پیغیر ﷺ نے فرمایا

( إِقُرَأً قُلُ هُوَ اللَّهُ آحَد" مورة قل موالله احديدها كرو)

ایک اور حدیث میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے آیا ہے کہ جب رسول خدا عظامی فیدا عظامی معد بن معاذ کے جنازے پر تماز پر عی تو آپ نے فرمایا سر بزار فرشتوں نے جن میں

جرئیل بھی تھے اس کے جنازے پر نماز پڑھی ہے میں جرئیل سے پوچھا ہے کہ وہ کس عمل کی بناء پر تمہارے نماز پڑھنے کا مستحق ہوا ہے۔جرئیل نے کہا اٹھتے بیٹھتے پیدل چلتے اور سوار ہوتے اور چلے پھرتے قل عواللہ احد پڑھنے کی وجہ ہے۔

(جُمِع البيان جلد ١٠ ص ٥٦١ تغير نمونه جلد ٢٥ ص ٥٥١)
ايك اور حديث من يغير اكرم الله الله عنقول ب كدآب نے قرمايا جس محض پر
ايك رات اور دن گزر جائے اور وہ وہ جُگانہ نمازيں پڑھے اور ان ميں قل حواللہ احد كى قرائت شرك وقاس سے كہا جائے گا

#### يناعَبُدَ اللهِ لَسُتَ مِنَ الْمُصَلِّيُنَ (اب بنده خدا تو نماز گزاروں بی سے نیس ہے۔)

( بحجت البیان جلد ۱۰ ص ۵۱۱ اور تغییر و صدیث کی دوسری کتابین تغییر خمونه جلد ۱۷ ص ۵۵۲)

ایک اور حدیث میں پیفیر اکرم الله علیہ ہے آیا ہے آپ نے فرمایا جو فخص خدا اور روز
قیامت پر ایمان رکھتا ہے وہ ہر نماز کے بعد قل حواللہ احد کے پڑھنے کو ترک شکرے کیونکہ جو
شخص اے پڑھے گا خدا اس کے لیے خیر دنیا و آخرت جمع کردے گا اور خود اسے اور اس کے
مال باپ اور اس کی اولاد کو بخش دے گا۔

(جمع البیان جلد ۱۰ ص ۱۳۱ اور تغییر و حدیث کی دومری کتابین تغییر نموند جلد ۱۲ ص ۵۵۵)

اس سورہ کی فضیلت میں اتنی زیادہ روایات بیں کہ دہ اس مخضر بیان میں نہیں ساسکتیں اور ہم نے جو پچھ نقل کیا ہے وہ صرف ان کا ایک حصہ ہے۔اس بارے میں کہ سورہ قل حواللہ احد قرآن کی ایک تھا ہے کہ بیاس بناء پر ہے کہ احد قرآن کی ایک تھا کہ یہا ہے کہ بیاس بناء پر ہے کہ قرآن احکام و عقائد اور تاریخ پر مشتمل ہے اور بیاسورہ عقائد کے حصہ کو اختصار کے ساتھ بیان کرتا ہے بعض دوسرے مفرین نے بیر کہا ہے کہ قرآن کے تین جصے بیں مبداء و معاد اور جو پچھ

ان دونول کے درمیان ہے اور بیسورہ پہلے حصد کی تشریح کرتا ہے۔ایک اور حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ گھریس واقل ہوتے وقت اس سورہ کا پڑھنا رزق کو بڑھاتا ہے اور فقر و فاقد کو دور كردينا ہے ۔ يہ بات قابل قبول ہے كه قرآن كى تقريباً ايك تهائى توحيد كے بارے ميں بحث كرتى ب اور اس كا خلاصه سوره توحيد يس آيا ب-اور ايك حديث يس ب كه امام على بن الحسين عليه السلام سے لوگوں نے سورہ تو حيد كے بارے بيں سوال كيا تو آپ نے فرمايا

إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلُّ عَلِمَ آنَّهُ يَكُونُ فِي الْخِرِ الرَّمْانِ آقُوَامِ" مُتَعَمِّقُونَ فَاَنُزَلَ اللَّهُ تَعْالَى قُلَ هُوَ اللَّهُ آحَد" وَالْآيِٰاتُ مِنَ سُورَةِ الْحَدِيْدِ إِلَى قَوْلِهِ وَ هُوْ عَلَيْمٌ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ

فَمَنُ رَامَ وَرَاءَ ذَالِكَ فَقَدُ هَلَكَ

خداوند تعالی جانتا تھا کہ آخری زمانہ میں ایسی قومیں آئیں گی جومسائل میں تعتی اورغور اورخوف كرفے والى جول كى لېدا اس نے مباحث توحيد اور خدا شناى كے سلسله يس سوره قل حوالله احد اورسورہ حدید کی ابتدائی آیات علیم بزات الصدورتک نازل فرمائیں جو محض اس سے زیادہ کا طلب گار ہوگا وہ ہلاک ہوجائے گا۔ ایک حدیث ش امام تھ باقر علیہ السلام سے آیا ہے کہ آب نے اس بات کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ کفار و بت پرست اسم اشارہ کے ساتھ اپنے بنوں کی طرف اشارہ کرتے تھے اور کہتے تھے اے حضرت محد عظیتے یہ حارے خدا ہیں تو بھی اپنے خدا کی تعریف و توصیف کرتا کہ ہم اے دیکھیں اور اس کا ادراک کریں تو خدا نے بر آیات نازل ك قل هو الله احدهو بين ها مطلب كو ثابت كرف اور توجه دي كيل ب-(اصول كافى جلد اص باب السئيد حديث ٣ تشير تمونه جلد ١٢ ص ٥٥٥)

### (١١١٠) سوره الفلق

(بیسورہ مکہ میں نازل ہوا اس میں ۵ آیات ہیں)
اس سورہ کی فضیلت میں پینمبر اکرم علیہ سے نقل ہوا ہے آپ نے فرمایا
اس سورہ کی فضیلت میں پینمبر اکرم علیہ سے نقل ہوا ہے آپ نے فرمایا
اُنْدِلَتُ عَلَی ایات اَلَمُ یُنْذَلُ مِثْلُهُنَّ اَلْمَعُودَ تَمَانِ
جھ پرایی آیتیں نازل ہوئی ہیں کہ ان کی شل اور مانند اور نازل ٹیس ہوئی اور وہ وہ
سورتی فلق اور ناس ہیں۔

ایک اور حدیث میں امام محمد باقر علیہ السلام سے آیا ہے جو شخص نماز و تر میں سورہ فلق و ناس اور قل حواللہ احد کو پڑھے گا تو اس کو یہ کہا جائے گا کہ اسے بندہ خدا تھے بشارت ہو خدانے تیری نماز وتر قبول کرلی ہے۔

(نورالتقلیں جلد ۵ ص ۱۱ وجمع البیان جلد ۱۰ ص ۵۱۷ تقیر نمونہ جلد ۱۷ ص ۵۷۳)

ایک روایت میں پیفیراکرم علی ہے آیا ہے آپ نے اپنے ایک صحابی ہے فرمایا
کیا تو چاہتا ہے کہ میں تجھے ایمی دوسورتوں کی تعلیم دوں جو قرآن کی سورتوں میں سب سے
زیادہ افضل و برتر میں اس نے عرض کیا ہاں اے رسول اللہ تو حضرت نے اے معوذ تیں سورہ
فلق و ناس کی تعلیم دی اور اس سے فرمایا جب تو بیدار ہو یا سونے گئے تو ان کو پڑھا کر یہ بات
واضح ہے کہ یہ سب بچھ ان لوگوں کے لیے ہے جوابے روح و جان اور عقدہ وعمل کو اس کے
مطالب کے ساتھ ہم آ ہنگ کریں۔

#### سورہ فلق کے مطالب

ایک جماعت کا نظریہ یہ ہے کہ یہ سورہ مکہ میں نازل ہوا اگر چدمفسرین کی ایک دوسری جماعت اسے مدنی سجھتی ہے اس سورہ کے مطالب ایسی تعلیمات ہیں جو خدانے پینجبر

عظی کو بالخصوص اور سب مسلمانوں کو بالعوم تمام اشرار کے شرے اس کی ذات پاک سے پناہ مانکنے کے سلسلہ میں دی ہیں تا کہ خود کو اس کے سپرد کردیں اور اس کی پناہ میں ہر صاحب شر موجود کے شرے امان میں رہیں۔اس سورہ کے شان نزول کے بارے میں اکثر کتب تفاسیر میں کچھے روایات نقل ہوتی ہیں جن کے مطابق بعض میود بول نے پیغیر اکرم عظی پر جادو کردیا تھا جس سے آپ بیار ہو گئے تھے جر میل نازل ہوئے اور جس کویں میں جادو کے آلات چھیائے ہوئے تھے اس مبک کی نشان وہی کی اسے باہر نکالا گیا پھر اس سورہ کی تلاوت کی پیغیر عَلَيْنَ كَيْ حالت بهتر ہوگئ بيد سورہ مشہور قول كے مطابق كلى ہے اور اس كالب و لہي بھي كل سورتوں والا ب جب کہ بیغیر کا میبود بول سے واسطہ مدینہ میں بڑا اور خود میں بات اس متم کی روایات کی عدم اصالت کی ایک ولیل ہے۔ووسری طرف اگر پیغیبر اکرم عظی پر جادوگر اتنی آسانی کے ساتھ جادو کرلیا کریں کہ وہ بیار پڑجائیں اور بستر علالت پر دراز ہوجا کیں تو چرب بھی ممکن ہے کہ وہ آپ کو آپ کے عظیم بدف اور مقصد سے آسانی سے روک ویں مسلم طور پر وہ خدا جس نے آپ کو اس متم کے ماموریت اور عظیم رسالت کے لئے بھیجا ہے وہ آپ کو جادو گروں کے جادو کے نفوذ ہے بھی محفوظ رکھے گا تا کہ نبوت کا بلند مقام ان کے ہاتھ میں بازیجہ اطفال ندبخه

# · (سماا) سوره الناس

(بيسوره مكه بين نازل موا اس بين ٢ آيات بين-)

#### سورہ الناس کے مطالب

انسان بمیشہ وسوسوں کی زد میں ہے اور شیاطین جن وانس کی میہ کوشش رہتی ہے کہ وہ اس کے قلب و روح میں نفوز کریں انسان کا مقام علم میں جنتا بالا ہوتا جاتا ہے اور اس کی حیثیت اجتماع اور معاشرے میں جنتی برحتی جاتی ہے شیاطین کے سوسے استے ہی زیادہ شدید ہوتے چلے جاتے ہیں تا کہ اس کو راہ حق ے منحرف کردیں اور ایک وانش ور عالم کے فساد و خزابی ہے سارے جہاں کو تباہ و ہر باد کرڈالیس۔

سیسورہ پنجبر اکرم عظیم کو ایک نمونہ داسوہ کے طور پر اور پیٹوا و رہبر کی حیثیت سے سیستورہ پنجبر اکرم عظیم کی ایک نمونہ داسوں کے شرسے خدا کی پناہ طلب فرما کیں۔

اس سورہ کے مطالب، ایک لحاظ سے سورہ فلق سے مشابہ ہیں اور دونوں میں ہی شرور و
آفات سے خداوند بزرگ کی بناہ ما تھنے کا بیان کیا گیا ہے اس فرق کے ساتھ کہ سورہ فلق میں
شرور کے مختلف انواع و اقسام بیان کیے گئے ہیں لیکن اس سورہ میں صرف نظر ندآنے والے
دسوسہ گروں وسواس الخناس کا ذکر ہے۔

#### اس سورہ کی تلاوت کی فضیلت

اس سورہ کی تلاوت کی فضیلت میں بہت کی روایات وارد ہوئی ہیں تجملہ ان کے ایک سے ہے۔
یہ کہ پغیبر اکرم عظیمہ سخت بیار پڑگے تو خدا کے دو تظیم فرشتے جرئیل و میکائیل آپ علیمی کے پاس آئے جرئیل تو میکائیل آپ علیمی کے پاس آئے جرئیل تو پیلیم علیمی کے باس کی طرف جرئیل نے سورہ فلق کی تلاوت کی پنجیبر اکرم علیمی کو اس کے ذریعے خدا کی بناہ میں دے دیا اور میکائیل نے سورہ قل اعوذ برب الناس کی تلاوت کی ۔

(نورالتقلين جلد ٥ ص ١٩٣٥ ومجع البيان جلد ١٠ ص ٥٩٩ تفيير مونه جلد ١٥ ص ٥٨٣)

ایک اور روایت میں جو امام محمد باقر علیہ السلام نقل ہوئی ہے اور ہم اس کی طرف پہلے بھی اشارہ کر کھے جیں آیا ہے کہ جو محض نماز وتر میں معوز تیں (سورہ فلق و ناس) اور قل حواللہ احد کی حلاوت کرے گا اس سے کہا جائے گا اے بندہ ضدا تھے بشارت ہو کہ خدا نے تیری نماز وتر کو قبول کرلیا ہے۔

(نورالتقلين جلد ۵ ص ۷۱۴۵ و مجمع البيان جلد ١٠ ص ٥٦٩ تفيير نمونه جلد ٢٧ ص ٥٨٣)

# تجويد القرآن

حروف جھی اور ان کے مخارج

عربی زبان میں حروف مجھی کی تعداد ۲۸ ہے ادر بعض حضرات نے الف کو الگ شار کرکے ۲۹ تحریر کی ہے۔

ان تمام حروف کے بنیادی مخارج تین میں (۱) حلق (۲) دہن (۳) لب و دعدان۔

طلق کے تین مصے بین انتقائی ۲ وسط درمیانی ۴ ابتدائی

بعض حروف اس کے اندرونی حصہ سے خارج ہوتے ہیں جیسے

ا همره ٢ هاء انتهائي حلق بادا بوت بين

دو درمیانی حلق سے اوا ہوتے ہیں (۱) عیس (۲) ح

دو ابتدائی حلق سے ادا ہوتے ہیں جیسے (۱) فیس (۴) خ

معلوم ہوا حروف طلق چھ بیں (۱) همزه (۲) ها (۳) عیں (۴) نیس (۵) ح (۲) خ

(حرف حلق شش بوداے نور عین ہمزہ ہا حاو خا و عیں غیں)

د ان کے دال مخارج ہیں جن سے افحارہ حروف اوا کئے جاتے ہیں

(1) زبان کی بڑ تالوے لاکر بہ قاف کا مخرج ہے: بھے قالَ

(٢) زبان كى جر عنت تالوے ملاكر كاف ادا ہوتا ہے: سے كان الناس

(٣) زبان كا درمياني حصر سے تين حروف اوا ہوتے جس حروف تجره بھي كھتے ہيں

میں اجم عشین عی ہے۔

- (٣) زبان كاكناره حصداور والرهد كاكرضاداوا موتاع: على وَلَا لَضْمَ آلِينَ
  - (۵) زبان کا کنارہ ضاد کے تخرج کے بعد سے توک زبان تک سے لام کا مخرج ہے۔
    - (٦) زبان كاكناره لام ك تخرج سے زرافيج بيانون كا تخرج ب
- (4) زبان کی نوک سے زرا بالاتر تالو سے ملا کرید ر کا مخرج ہے بعض حضرات کے نزدیک لام نون اور رکا مخرج ایک بی ہے۔
  - (۸) زبان کی نوک کو ثنایا ہے ملا کر اور تالو کی طرف اٹھا کر تین حروف اوا ہوتے ہیں
    - جي (١) وال (٢) ط (٣) ت جنهين حروف اطيع كتي ايل-
- (9) زبان کی ٹوک ثنایا سفلی سے ملا کر تین حروف اوا ہوتے ہیں۔ (۱) ز (۲) س (۳) صاد
  - (۱۰) زبان کی بالکل توک ثنایا علیا ہے ملاکر بھی تین حروف ادا ہوتے ہیں
    - صے (۱) أ (۲) زال (۳) ظا

#### لب و دندان کے دو حصے ہیں

ثنا یا علیا کو یعی کے لب یعن منتکی اور تر مصے کے درمیانی مصے سے ملا کر ایک حروف

- ادا موتا ہے۔ سے (فا)
- (۱) مند کھول کرتے ہے واو ادا ہوتا ہے
- (٣) دونول ليول كوطاكر ميم اور با ادا بوتا ب

واضح رہے کہ نون غنہ اور میم ساکن کو ناک سے ادا کیا جاتا ہے اور بھی حال تنوین کا

مجھی ہے۔

#### دانتول کے اقسام

عام طور سے انسانوں کے ۳۲ دانت ہوتے ہیں اور ان کی جارفتمیں ہیں۔

(۱) ثایابیمانے کے چاردانت ہیں دواوپر کے دو نیچے کے۔

(٢) رباعيات يه بھي چار دانت بين دو اوپر اور دو نيچ ( ثايا كے پہلويس)

(r) انیاب بی بھی چار دانت ہیں دواو پر دو نیچ (رباعیات کے پہلومیں)

(٣) اخراس داڑھان کی تین قشمیں ہیں۔

(۱) فعواحك يه چار دانت اين دو او پر دو نيچ انياب كے پہلو ميں۔

(P) طواقبن بد بارہ دانت ہیں چھ اوپر چھ نیچے ضواحک کے پہلو میں۔

(٣) نواجزیہ چار دانت ہیں دو داہنے دوبا کیں ایک اوپر ایک نیچے انہیں عقل کے دانت بھی کہا جاتا ہے اور بعض لوگوں کے یہال نہیں بھی ہوتے ہیں۔

#### حروف کے صفات

عربی زبان میں حروف کی اٹھارہ صفیق لازی ہیں اور بہت می صفیق غیر لازم بھی ہیں لازی صفیق کی تفصیل ہید ہے۔

(۱) حروف جمریفی آواز کا بلند کرنا میرافحاره حروف یس بوتا ہے۔

ا۔ ظ ۲۔ لام سے قاف سے واو ۵۔ ر ۲۔ ب کے ض ۸۔ و ۹۔ ع ۱۰ ز ۱۱۔ آ ۱۲۔ ج سال ن سمار و ۱۵۔ م ۱۲۔ ط کار ی ۱۸۔ ع

(٢) حروف جمس آواز كو د باكر تكالنابيدس ١٠ حروف بين بوتا ب

ا۔ ح ۲۔ ث ۲۔ ت ۲۔ ت ۲۔ کاف ۵۔ سین ۲۔ ف کے ش ۸۔خ ۹۔ ص ۱۰۔ ہ

(٣) شدت آواز كوتوى بناكر بروراداكرنابية تصحروف يل موتاب

(۱) ا (۲) ع (۳) و (۳) = (۵) كاف (۲) قاف (۷) ط (۸) ب

(٣) رخاوه آواز كا آساني اور آ منتكى سے تكانا يد پنده حروف مين موتا ہے۔

ح ك ش خ ص ه زف ط ض غ د ي

(۵) اطباق - ان حروف كى اواليكى من مند بند بوجاتا ب جيسے ص ض ط ظ

(٢) انفتاح - ان حروف كى ادائيكى مين مند كل جاتا بي مذكوره بالا جار حروف كى علاده بالى من موتا ب

- (2) استعلاء ان كى ادائيكى مين زبان اويركى طرف جاتى ب: جيسے قاف ظ خ ص ض ع ط
  - (٨) استفال
  - ان کی ادائیگی میں زبان نیجے کی طرف جاتی ہے یہ ندکورہ سات کے علاوہ ۲۱ حروف ہیں۔
    - (٩) اختلال ان حروف مین رتفیر جوجاتا ہے د ای
    - (۱۰) صفیر-ان حروف کی ادائیگی میں سیٹی می نکلتی ہے زس ص
  - (۱۱) تعقی ان حروف کی ادالیگی میں کام و دہن میں پھیلاؤ پیدا ہوتا ہے ش ر ف
    - (۱۲) انحراف ان حروف كى ادائيكى مين زبان اندركى طرف جاتى ب يسيد: رالام
      - (۱۳) محرر -اس حف کی ادائیگی می تکرارجیسی ہوتی ہے جیسے ر
      - (۱۳) استطالت اس حرف كى ادائيكى مس طول دينا برتا ب جيس ضاد
- (۱۵) قلقله قلقله ان حروف کی اوالیگی میں وہن میں جنبش ضروری ہے، لیعنی جھٹکا آئیگا
  - يص قاف ط ب جيم دال
  - (١٦) ورميان شدت ورخاوه جيسے لام نون ع م ر
- (١٤) مدسية تين حرف جي واوساكن ما قبل مضموم ياء ساكن ما قبل مكسور الف ماقبل مفتوح
- (١٨) لين يدوورف بين واو اور ياء ساكن ماقل مفوح يدحروف زى سے اوا موجاتے بين-

مد کے معنی تھینچ کر پڑھنے کے ہیں اور قصر اس کے بر خلاف ہے حروف مد تین ہیں الف واقع ماکن ماتیل میں الف واقع ماکن ماتیل مسلوں ہوتا ہے جو حروف مد کی الف واقع ہوتا ہے جو حروف مد میں ویل مد کے بعد واقع ہوتا ہے جائے ایک ہی لفظ ہیں ہو یا دوسرے لفظ میں اس طرح مد میں ویل مسلوں پیدا ہوجاتی ہیں۔

- (۱) ہمزہ اور مد دونوں ایک کلمہ میں ہوں اور ہمزہ حرف مدے پہلے ہواس صورت میں سب نے قصرے پڑھاہے۔
- (۲) ہمزہ اور مد دونوں ایک ہی کلمہ میں جول اور ہمزہ حرف مد کے بعد جو اس صورت میں

- سب نے مدے پڑھا ہے اور مدواجب یا مدمنصل کا نام دیا گیا ہے۔ مثلاً جآء کی سوء (۳) حرف مدالک لفظ میں ہواور ہمزہ دوسرے لفظ میں جیسے بمآ انزل اسے مدمنفصل اور جائز کہتے ہیں۔
- (٣) جہاں سب مدہمزہ کے بجائے سکون ہوادر وہ بھی دھمل و وقف ہر حال میں لازم ہوجاتا ہے ادغام کے ساتھ ہو یا بلا ادغام: جیسے صنآ خَدہ تُحَدَّ جُونِنی قَ والقرآن ادر تمام مقطعات قرآن جن میں قین حرف ہیں اور ماقبل حرف آخر حرف مدہے اسے بھی مدلان کہا جاتا ہے۔
   (۵) سب مدسکون عارضی ہوجے سب وقت یا ادخام میا ہوگی میں جس ال الدیدے
- مب مرسكون عارض موجوسب وقف يا ادعام پيدا موكيا موجي البياب يُوْمِنُونَ نَسُتَعِينَ ان مقامات برطول وقعر و وسطسب جائز ہے۔
- (۲) مدحرف لین میں واقع ہو حرف لین ہے مراد واوساکن یا یاء ساکن کہ جس کا ماقبل مفتوح ہو اور ساب مدہمرہ ہو جو درمیان کلہ میں جیے: سُسوء تہ کھینی آقہ و استعبا س ولا تبیا سو وغیرہ ان مقامات پرقصرے کام لیاجاتا ہے۔
- (2) درخف لین میں ہواور ہمزہ آخر کلمہ میں ہوجیے سوء فئ اس مقام پرطول اور توسط ے کام لیا گیا ہے۔
- ٨) مدحرف لين مين مواور وجه سكون عارضى موجيع خوف جين وغيره يهال طول وقصرو
   متوسط سب جائز ہيا۔
- (9) درن لین ین بر بوادر وجد مرسکون لازم یا ادعام بو بیسے سورہ فصلت ین هآتین -- - - -یا بلا ادغام سے کھیعص اور حمعسق کا مین کد یہاں طول اور توسط دونوں جائز ہیں۔

#### ادغام واظهار

مجھی بھی کام میں ایک بی لفظ میں یا دو برابر کے الفاظ میں دو حرف ایک بی صفت اور خرج والے یا صرف ایک بی صفت اور خرج والے یا صرف ایک مخرج والے بھی موجاتے ہیں اور پہلا حرف ساکن ہوتا تو ایک کو دوسرے میں ملا دیا جاتا ہے کہ زبان کا ایک بی خرج سے دو مرتبدایک بی حرف کا ثکالنا مشکل موتا ہے ہیں عرف کا تکالنا مشکل موتا ہے ہیں دخل قد تبین موتا ہے ہیں دخل قد تبین فلما اثقلت

### نون ساكن اور تنوين

نون ساکن جو ہمیشہ آخر کلمہ میں پایا جاتا ہے اور وصل و وقف ہر حالت میں خابت رہتا ہے اس کے چار بھم میں اظہار ادعام اخفاء قلب

اظہار وہاں ہوتا ہے جہاں حروف طل کے ساتھ تخ ہوجائے تھے یناون مَنُ اَمَنَ عذاب الیم ینھون اِنَ ھُوی اَنْعَمْتَ

وَانْحَرُ مِنْ حكيمِ

أ وان يكون غَنِيًا اجر" غير ممنون
 مَنُ خسفنا مقيم خَالِدِينَ

(ادغام)

ادعام وہاں ہوتا ہے جہال نون ساکن یا تنوین آخر کلمہ بیں ہوں اور حروف سرملون سے پہلے ہوں صرف را اور لام میں ادعام بلا غنہ ہوتا ہے۔ ی ومن مقل یومند یصد عون س مِن رِّبكم غفورًا رحيم

مم مِنْ مَّالِ الله مثلًا ما بعوضة

الم مِنُ لَدُنه

واد مِنْ وَّاق

ن مِنْ نَاصِرِيْنَ

اتفاء

جہاں نون ساکن یا شوین کے بعد باتی پندرہ حروف واقع ہوں یہاں اخفاء کے ساتھ غذ ضروری ہے جیسے

ت أَنْتُمُ مَنْ تَابَ جِنات تجرى

عَلَى الْجِنُثِ العظيم مِن ثمرةٍ

ة تَنْجِيُ مَنْ جَاء

و أَنْدَاداً من دافق

ة وانزرهم مِنُ ذلك اى طرح باتى طاليس بھى ہے

000

میم کے بارے یل تین طرح کے احکام میں

ا مم مم كى ساتھ جمع موجائے تو ادغام يا غند ضرورى ب

يُعَمّر دمّر صمّ

٢ ميم ب كم التحرج بوجائ تو اخفاء يا غذ بوكا جيد من يعتصم باالله هيم باق حروف كم ما تحرج بوجائ تو اظهار بوگا لَهُمُ عَذَاب"

# تتخيم وترقيق

ترقیق حرف کو باریک بنا کر اوا کرنا ہے اور تھیم مونا بنا کر تھیم ہی کو تفلیظ بھی کہتے ہیں۔ (۱) ر میں اصل تھیم ہے بھی بھی ترقیق ہوجاتی ہے جب سرہ یا یاء ساکن کے ساتھ جمع موجائے لیکن سرہ حالت وقف میں ختم ہوجائے گا تو پھر ترقیق بھی ختم ہوجائے گئ جیسے اسحاب النار لام میں اصل ترقیق ہے تھیم وہاں ہوتی ہے جہاں لفظ اللہ سے پہلے زیر یا چیش آجائے یا لام مفتوح سے پہلے ط ظ یا خس آجائے جیسے: اِنْ طَلَقَ بِطَلَلَ مَطْلَعِ الْفَدَجُرِ ظُلَمُونُ

> مَنُ أَظُلَمَ البِهَ الرُوونِ الطرف لام ہوتو ترقیق ای بہتر ہے جیے۔ صَلَصَال ضمیر

اس حرف کا استعال دوطرح ہوتا ہے بھی بجر پورطریقہ سے کہ پیش واد معلوم ہواور زیری اور بھی ہلکے طریقہ سے کہ جیسے کوئی چیز کم ہوگئ ہے اول کو اشباع کہتے ہیں اور دوم کو اختلاس اشباع پیش کے ساتھ وہاں ہوتا ہے جہاں ماقبل زیر یا پیش ہواور ما بعد بھی متحرک ہو جیسے مالله و ولدہ انّه محکیم زیر کے ساتھ وہاں ہوتا ہے جہاں ماقبل زیر ہواور مابعد متحرک جیسے علی سَمَعِه وَ بَحُسِرِهٖ

وقف

وقف کے معنی مخرنے کے بیں اور بیا کام مجھی لفظ کے آخر میں ہوتا ہے اور مجھی سانس

ٹوٹ جانے کی بنا پر درمیان میں دونوں کے الگ الگ قواعد ہیں۔ وقف کلمہ کے آخر میں ہوتو اس کے تین طریقے ہوتے ہیں۔ (۱) روم (۲) اشام (۳) سکون

190

دوم کے معنی سے بیں کر حرکت کو قتم کرتے ہوئے اس انداز سے تلفظ کرے کہ سننے والا محسوس کرنے کہ اصل حرکت کیا تھی۔

اشام

ا شام کے معنی مید ہیں کہ وقف کرتے ہوئے ہونٹول کو جنبش دے کہ ویکھنے والا حرکت کا اندازہ کرلے۔

سكوان

عن كمن يه ب كركت كو يكسر فتم كرديا جائد روم صرف ضمه رفع كسر اور جريس جارى موتا ب- يهي الحمدُ اللهِ مِنْ قَبْلِ مَالِكِ هُوَّ لاءِ يه فتح اور نسب من جائز أبين ب-

اشام صرف ضمداور رفع میں جاری ہوتا ہے۔سکون ہرجگہ جاری ہوتا ہے۔

واضح رہے کہ تین مقامات پر روم اور اشام جائز تبین ہے۔

(۱) تا متائيث مين كدوه حالت وقف و جوجاتي بادر وبال روم اثام كي مخبائش نبيل بـ

علامت وقف

شخ ابوعبداللہ ہجاوندی نے وقف کے بارے میں چھرموز کا ذکر کیا ہے۔ (ام) یہ وقف لازم کی علامت ہے کہ اگر یہاں وقف نہ کیا جائے تو معنی کے بدل جانے کا اندیشہ ہے جیسے انبھم احصداب الغار (۲ ط) یہ وقف مطلق کی علامت ہے کہ یہاں کلام کو روک کر بعد سے ابتدا کی جاسکتی ہے جیسے یُو قِنْدُونَ ما پر وقف کرے اُو لیٹائی سے ابتدا کرنا۔

(٣ ج) وتف جائز كى علامت بىكدى يبال ففركر بعد سے ابتداكرنا بهتر ب

مِي لَارَيُبَ فَيُهِ ، هُدًى لِلْمُتَّقِيْنَ

(٣) وقت بُوز كى علامت بكراسل وسل به ليكن وقف بهى موسكتا به إلشتر و الشتر و الشيئر و الشيئر و المستنب باللاخرة د فلا يخفف عَنْهُمُ الْعَذَابِ.

(۵ ص) وقف مرخص کی علامت ہے کہ طول کلام کی بنا پر تفریحتے ہیں جس طرح ان فی

حلق السموت والارض من مِن كُلُّ دابة روتف كراه

(٢ ١١) وقف كے ناجائز ہونے كى علامت ب جيسے مبتدا وخبر يامتين اور متينى منه كے درميان

وقف آیات کے ممل ہوجانے کے بعد اس طرح کا وقف کیا جاسکتا ہے۔

علماء متاخرين نے ان رموز پر آٹھ رموز كا مزيد اضافد كيا ہے۔

( 2 قف ) ال علامت كا حكم ط كا بـ

(٨ قفه) اس علامت پرسکته کیا جاسکنا ہے لیکن سانس نہ توڑی جائے۔

(٩ س) يم مى سابق كى علامت جيسى علامت بـ

(۱۰ ق) قبل كى علامت بكر بعض افراد نے وقف كے بارے بيل كہا ہے۔

قلًا قبل لا كى علامت ہے كه بعض حضرات في منع كيا ہے۔

(اا صل) اس كا مطلب ب وصل ضرورى ب اور وقف ممنوع ب-

(۱۴ صلی) اس کا مطلب ہے کہ وصل اولی ہے اگر چہ وقف بھی ممکن ہے۔

(۱۳ ک) اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پہلے رمز کا حال ہے بی اس کا بھی ہے گذالك

(۱۴) واضح رہے کہ ایک وقف معافقہ بھی ہے ث ( . . ) جس کا مطلب یہ ہے کہ دو

مقامات میں ہے ایک پر وقف ہوگا اور ایک پر نہ ہوگا اس کے علاوہ تجوید نے آیات کے بارے میں اختلافات کی دضاحت کرنے کے لئے حسب ذیل علامات مقرر کی ہیں۔
(۱۵ ھ) یہ علامت ہے کہ بہال خسہ پر کوئی اور بھری تمام قراء کا اتفاق ہے۔
(۱۲ خب) یہ علامت ہے کہ بہال اہل کوفہ کے نزدیک خسہ ہے۔
(۱۵ عب) یہ علامت ہے کہ بہال اہل بھرہ کے نزدیک خسہ ہے۔
(۱۸ عب) یہ علامت ہے کہ بہال اولوں کے درمیان عشر میں اتفاق ہے اختلاف کی صورت میں بھی کوفیوں کا رمز عین ہی ہے بھری عب کہتے ہیں۔
(۱۹ تب) یہ علامت ہے کہ اس جگہ بھریوں کے نزدیک آیت ہے۔
(۱۹ تب) یہ علامت ہے کہ اس جگہ کوفیوں کے نزدیک آیت ہے۔
(۱۶ کب) یہ علامت ہے کہ اس جگہ کوفیوں کے نزدیک آیت ہے۔
(۱۶ کب) یہ علامت ہے کہ اس جگہ کوفیوں کے نزدیک آیت ہے۔

## قرآن مجید میں جار مجدے واجب ہے مندرجہ ذیل ہے۔

| آیت نمبر | سوره تمبر | سوره کا نام | سپاره نمبر | تمبرثار |
|----------|-----------|-------------|------------|---------|
| ۱۵       | rr        | الم تنزيل   | rı         | _1      |
| 171      | (*)       | حُمْ سجده   | rr         | _r      |
| 44       | or        | والنجم      | 12         | ~       |
| 19       | 94        | عَلَق       | pro        | -1      |

### جن تفاسرے اس كتاب ميں استفادہ كيا كيا ہے

| تفنيف                                                 | كتاب كا نام            |
|-------------------------------------------------------|------------------------|
| مشهودمفسر علامه طبرى                                  | ا تغيرجمع البيان       |
| آية الله وأنشند فقيد بزرگ فيخ طوى                     | ۲ تغیر تبیان           |
| آية الشعلامه طياطبائي                                 | ۳ تغییرالمیزان         |
| آية الله محن فيض كاشاني                               | ۳ تغیرصانی             |
| آية الله مرحم سيزعبدعلى بن جمعة الحويزى               | ۵ تغیر تورالتقلین      |
| آية الدُّسيد بإشم بحرين                               | ٧ تغييريربان           |
| آبية الله ناصر مكادم شيرازى                           | 4 تغيرتمونه            |
| آية علامه شهاب الدين محمود آلوي                       | ٨ تفيرروح المعاني      |
| آبية الله محدر شيد رضا تقريرات درس تفيير شيخ محد عبده | 9 تغيرالهناد           |
| سيد قطب معرى                                          | ١٠ تغير في ظلال القرآن |
| محد بن احد انساری قرطبی                               | اا تغيير قرطبى         |
| واحدى ابوالحسن على متوبيه ننيثا بورى                  | ١٢ تفيير اسباب النزول  |
| احرمضطفئ مراغى                                        | ۱۳ تقبيرمراغی          |
| فخر دازی                                              | ١١٢ تغيير مفاتح الغيب  |
| ابوالفتوح زازي                                        | ۱۵ تغییرردح البخان     |
| آية اللدروح الله امام شيني                            | ١٦ چېل مديث            |
| آبية الله ابوالقاسم الخوى                             | كا فلسفه مجره          |

www.kitabmart.in

www.kitabmart.in

www.kitabmart.in

# امام جعفر صادق عليه السلام في فرمايا:

قر آن کی تلاوت ضرور کرو کیونکہ جنتی قرآن کی آیتیں ہیں اسنے ہی بنت میں درجے ہیں قیامت کے دن قرآن پڑھنے والے کو تکم ہوگا کہ پڑھتا جا اور ترتی کرتا جا، جب وہ ایک آیت پڑھے گا تو اس کا ایک درجہ

بلندہوجائے گا۔

(حواله اصول كافي كتاب فضل القرآن وسائل شيعه جلد اص ٣٧٠) ]